

جناب سرور دوعالم صلى الله عليه وآله وباركه وسلم ك خصائص وفضائل اورمیلا دو قیام کے دلائل نہایت دلچسپ انداز میں

# عيد ميلاد النبي (صلى الله عليه وآله وباركه وسلم)

مولانا حاجى پروفيسر نور بخش حنفي نقشبندي توكلي

مصطفی فا وُنڈسین ۱۲۱۱، ای سارد ق کالونی والش الامور کینٹ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِةِ الْعَافِلُونَ علماداثاء نبر٢٠٠

| عييرميلا والنبي صلى الله تعالى عليه وآلبه وبارك وتلم | -                                    | نام كتاب    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| مولانا حاجى پروفيسرنور بخش حفى نقشوندى توكلى         | -                                    | معنف        |
| حضورعليه الصلوة والسلام بحثيت رحمت عالم              |                                      | موضوع       |
| ورذزهيدر                                             | aged cost and long and quit spet sum | كمپوزنگ     |
| 4                                                    |                                      | صفحات       |
| میان جمیل پرنٹرز بلال تینج لا ہور                    |                                      | طالع        |
| جعرات ۲۱ زیقعده ۴۲۹ اهر ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸                  |                                      | تاریخ اشاعت |
| ایک بزار                                             | \$                                   | تعداد       |
| مسلم کتابوی دربار مارکیٹ لا مور                      |                                      | بعدشكري     |
| مصطفی فاؤنڈیش لا ہور کینٹ                            | error contractor and and and and     | 冷           |
| محد مقصودالحن مرزا چيئر مين مصطفیٰ فاؤنڈیشن          |                                      | 51,12       |
| دعائے خیر بحق معاونین وارا کین                       |                                      | بدي         |
| روپے کے ڈاک ککٹ بھیج کرطلب کر سکتے ہیں               | : شائقين مطالعه ٣٠٠                  | نوث         |

ملنے کے پتے

## مصطفى لانبريرى

161/E فاروق كالوني والثن لا بهور كينك

5824921--0300-4273421--0333-4852534

بِسُم اللَّهِ الرَّحُهُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُهُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ مُحَمَّدَ ، الَّذِي بَعَثَ رَحْمَةً لِللَّا اللَّهِ وَاصْحَابِهِ وَإِثْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَالنَّبَاعِ لَهُ اللهِ يَوْمِ الدِّيْنِ . وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَالْتَبَاعِهِ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَعْمَ اللهِ وَالسَّلَامِ كَى خدمت مِن

اما بعد؛ برو عالی ورس کی سبدی وی برادران برام کی طرفت یک گرارش پرواز ہے کہ ماہ رقع الاول جمارے واسطے عایت درج کی خوثی کا مہینہ ہے کیونکہ اس کی بار ہویں تاریخ کو جمارے آتا مولا حضرت محمصطفے احمد مجتبی صلی الله علیہ

وآلبروسلم پيدا ہوئے۔

افتخار انس وجال پیدا ہوئے
سب زمین وآسال پیدا ہوئے
وہ نبی عباعزوشال پیدا ہوئے
وہ لب کور نشال پیدا ہوئے
مقتدائے مرسلال فی پیدا ہوئے
مرجع قدوسیال پیدا ہوئے
وہ شفیع عاصیال پیدا ہوئے
وہ شفیع عاصیال پیدا ہوئے
موجب امن وامال پیدا ہوئے
موجب امن وامال پیدا ہوئے
موجب امن وامال پیدا ہوئے
مارجہ خلد وجنال پیدا ہوئے

فائم پیغیرال پیدا ہوئے وہ ہوئے پیدا کہ جن کے واسطے جن کے آنے کی خبر موئی نے ذک کو اسطے تھے جن کی بات کے اور لین و آخریں کے پیشوا اور لین و آخریں کے پیشوا کیوں نہ ہوافلاک پر ٹازاں زمیں امتِ آخر زماں کے واسطے امتِ آخر زماں کے واسطے الی ایماں میں بہم گرم نوید

حضور کے فضائل کا احاطہ طاقت بشری سے خارج ہے۔ ذیل میں ان کا صرف ایک جیمیّہ کم بدید ناظرین ہے۔

ا-٢-٥-٢- صلى اللدتعالى عليه وآلبوسلم ٢-٣ عليه السلام في تعورى مقدار- ذراكم (ناشر)

### ا-حضور کا نور الله تعالی نے سب سے پہلے بیدا کیا

عبدالرزاق نے بالا سادنقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

ترجمہ: '' یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
مجھے شہر و بیجئے کہ اللہ تعالی نے سب چیزوں
سے پہلے کوئی شئے پیداکی آپ نے فرمایا:
اے چاہر شخین اللہ تعالی نے سب اشیاء
سے پہلے اپنے نورے تیرے نبی کا نور پیدا

يَا رَسُولَ اللّهِ اَخْبَرُينَ عَنْ اَوْلَ شَىء خَلَقَهُ اللّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْاشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْاشْيَاءَ نُورَ بُيِيْكَ مِنْ تُورِهِ الحديث رس اس معر المعمم

على من الهمزيد في مدح خير البريد) کليے که چرخ فلک طور اوست کليے که چرخ فلک طور اوست جمد نور با پرتو نور اوست

الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهُ النَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

# ٢-حضور ك تُولُدُ شريف ك وقت قفر كسرى ك

## چودہ کنگرے کر پڑے اور آتش فارس بچھ گئ

دلائل حافظ ابی تعیم (متوفی ۱۳۳۰ه) یس حدیث بانی مخزوی میں جس کی عمر ڈیڑھ سوسال کی تھی فدکورہ ہے کہ: کسریٰ نے بدوا قعات و کیے کرموبذان فارس سے ان کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ عرب کی طرف سے کوئی حادثہ وقوع میں آئے گا۔ تب کسریٰ نے تعمان بن منذر کو لکھا کہ میرے پاس عرب کے کسی عالم کو بھیج دو جو میرے سوالوں کا جواب دے۔ نعمان نے عبد آکسے بن حیان کو بھیجا جب کسریٰ نے عبد آکسے کو سب ماجرا کھا سے سایا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا علم میرے ماموں میلے کو ہے جو ملک شام کے باس بھیجا کہ میں رہتا ہے اس پر کسریٰ نے عبد آکسے کو ملک شام میں میں میں رہتا ہے اس پر کسریٰ نے عبد آکسے کو ملک شام میں میں میں رہتا ہے اس پر کسریٰ نے عبد آکسے کو ملک شام میں میں میں میں میں کھیجا

جب عبدات وبال پنچاتو سطح بسرِ مرگ بر برا موا تفاعبدات کی طرف سرا تفاکراس نے البام سے کہا:

عبد السيح تهوى الى سطيح وقد ادنى على الضريح. بعثك ملك بنى ساسان. لا رتجاس الايوان، وخبود النيران، ورؤيا البوبذان، رأى ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجله وانتشرت فى بلاد فارس يا عبد البسيح اذا ظهرت التلاوة وغارت بحيرة ساود، وخرج صاحب الهراوة، وفاض وادى الساوة، فليست الشام لسطيح بشام يبلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات

اوكلما هوآب ات

لے جس کے پاؤں اب قبر میں ہیں اس سے بھرہ جو ہدان وقم کے درمیان تھا چھے میل اسااور آک قدر چوڑا تھا ا ایسے بدے بھرہ کا ختک ہوجا مجملہ خوارق ہے۔ اس سادہ ایک گاؤں تھا شام و کوف کے درمیان۔ ا

روال در ایوان کسری فاد

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

٣- حضور كانب شريف الله تعالى في آيكي خاطر حضرت آدم عليه السلام عند كرآب كي خاطر حضرت حواس ما كرآب كي

والدہ ماجدہ تک ہرطرح کی آلودگی سے پاک رکھا

صحیح بخاری میں مروی ہے کرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بُعِثْتُ مِنُ خَیْرِ قُرُدُنِ بَنِیْ الاَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّی کُنْتُ فِی الْقُرْنِ الَّذِی کُنْتُ مِنْهُ

لیتن میں بنی آ دم کے بہترین طبقات میں سے مبعوث ہوا ایک قرن بعد دوسرے قرن کے بہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے کہ ہوا انتخاب حدیث مسلم میں ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔

#### میں ان سب سے اچھا ہوں

ای طرح ترفدی میں بسند حسن آیا کہ اللہ تعالی نے خلقت کو پیدا کیا ہیں جھے کوان کے سب سے اچھے قبیلے میں بنایا پھر کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر گھروں کو چنا تو جھے اس کے سب سے اچھے گھر میں پیدا کیا ہیں میں روح وذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھے گھر میں پیدا کیا ہیں میں روح وذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔

حافظ الوقيم نے دلائل النوۃ میں بسند متصل نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ الم نے فریا:

لَهُ لِلَّذِي آلِوَقَ فِي سَفَاحَ لَمُ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَنْقُلُنِي مِنْ

ٱصَّلَابٍ طَيِّبَةٍ اِلٰى ٱرْحَامٍ طَاهِرَةٍ صَافِيًا مُهَلَّبًا لَّا تَتَشَعَّبُ شُعُبَتَانِ اِلۡاکُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا ۖ

یکنی میرے ماں باپ زنا میں جمع نہیں ہوئے اللہ عز وجل جھے پاک پشتوں سے پاک ارحام کی طرف صاف ومہذب نقل کرتا رہا کوئی دوگروہ جدانہ ہوتے تھے تکر میں ان میں سے بہتر میں تھا انتہا۔

ای مطلب کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:

ٱلْحَبِيْثُتُ لِلْحَبِيْثِيْنَ وَالْحَبِيْثُونَ لِلْحَبِيْثَاتِ وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيْبِيْنَ وَالطَّيْبِيْنَ لِلطَّيْبِيْنَ لِلطَّيْبِيْنَ (پ١٩ نُورُ آيت٢١)

لیعنی گندیاں گندوں کے لئے اور گندے گندیوں کے لئے اور ستھریاں ستھروں کے لئے اور ستھر ہے ستھریوں کے لئے۔ ( کنزالا بمان ) اُنتی ۔ علاوہ ہریں وَتَقَلَّبُكَ فِی السَّاجِدِیْنَ (پ۱شعراطا) کی ایک تفییر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میہ بھی مروی ہے۔

ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في اصلاب الانبياء حتى ولدته امه (درمنشوراليوطي)

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے آپ کو جنا انتی ۔

ماحصل اس تمام کا بھی ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباؤ وامہات بدکاری وشرک کی آلودگی سے پاک رہے ہیں ان بیں سے کوئی مشرک وکافر ندتھا کیونکہ مشرک کے حق مین الفاظ مخار وظاہر وغیرہ بھی استعال نہیں کیے جاتے بلکہ اس پرنجس کا اطلاق ہوتا ہے چنانچے قرآن مجید میں آیا ہے:

إِنَّهَا الْكُشْدِ كُوْنَ نَجَسْ (پ ١٠- توبه عه) مشرك زك ناياك بين - (كنزالايمان)

ا س موضوع پرنفیس ترین محقیق و کیمنے کیلئے اعلیٰ حضرت امام احد رضا خان علید الرحمة کی تصافیف شمول الاسلام پڑھیئے۔(ناشر) یخ عبدالحق محدث وہلوی رضی الله عنہ نے اهمة الملمعات بیس کیاا چھا لکھا ہے۔
اما آبائے کرام آنخضرت سلی الله علیہ وسلم پس ہمدایشاں از آ دم تا عبدالله
طاہر ومطہرا نداز ونس کفر ورجس شرک چنانچے فرمود آمدہ ام از اصلاب طاہرہ ولائل دیگر کہ متاخرین علائے حدیث آنزا تحریہ وتقریبے مودہ اند ولعری ایس
علمے است کہ حق تعالی سجانہ مخصوص گردانیدہ است بایں متاخران را یعنی علم
علمے است کہ حق تعالی سجانہ مخصوص گردانیدہ است بایں متاخران را یعنی علم
متفدین لات کی میگرد وکلمات برخلاف آن (وَ دَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ یُوُیّنیهِ مَنْ
یَشَاءً وَیَا حُتَصُ بِهِ مَنْ یَشَاءً) وضدا جزائے خیر وہدشی جال اللہ بن سیوطی
را کہ دریں باب رسایل تصنیف کردہ است وافادہ واجادہ نمودہ ایں مدعا را
علی را کہ دریں باب رسایل تصنیف کردہ است وافادہ واجادہ نمودہ ایں مدعا را
ظاہر و باہر گردانیدہ است و حاشاللہ کہ ایں نور پاک را درجائے ظلمانی پلید
نہد و در عرصات آخرت بہ تعذیب وتحقیر آباء ادر انخزی و خذول گرداند

حبیب خدا غایت خلق عالم نسب بوده اور امطهرز آدم گهداشت آبائے اور اخدا زشرک وزکفر وزعا ر زنا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الثَّافِلُونَ.

## ٨-حضور دعوت حضرت ابراجيم عليه السلام بي

دعاے ظلیل اللہ علیہ السلام قرآن مجید میں ہوں وارد ہے:

رَبِّنَا وَابْعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اللهِ اللهِ الربِي الربِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب سخرا فرما دے۔ بے شک تو ہی ہے غالب و حکمت

الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ آئْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (مرواتروات ١٢٨)

والا (كنزالايمان)

بدوعا الله تعالى في قبول كي اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كومبعوث فرمايا جيها كه

آیت دیل عظاہر ہے۔

ہے شک اللہ کا بڑا احسان ہوامسلمانوں پر کدان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن پر اس کی آئیتیں پڑھتا ہے۔ اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے اور وہ ضرورت اس سے پہلے محلی گراہی ہیں تھے۔ (کنزالا یمان) لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ الْفُومِنِيْنَ إِذْ يَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ الْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ النِتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُّبِيْنْ.

(الرعران المدال (الرعران)

اَللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

### ۵-حضور بشارت حفرت عيسى عليه السلام بي

اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: اے
بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول
ہول۔ اپنے سے پہلی کتاب توریت کی
تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت
سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لا کین گے
ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب اخمدان کے

چنانچ قرآن مجيد مين وارد بن وَاِدُ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَيْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

پاس روثن نشانیاں لے کر تشریف لائے ا بولے بیکھلا جادو ہے۔ ( کٹرالایمان )

(الشدة النقاء)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ.

## ٢-حضور خاتم الانبياء ہيں

چنانچ الله عل شاند ارشادفر ما تا ہے:

محمد (صلی الله علیه وسلم) تمبارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول میں اور سب نبیوں میں پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے انتی ۔ ( کنز الایمان) مَا كَانَ مُحَبَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللهِ وَخَالَمُ اللهِ وَخَالَتُم اللهِ وَخَالَتُم اللهِ بِكُلِّ وَخَالَتُ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. (پ۲۲-۱۲:۱ب-آیت ۳۰)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

## 2-حضور افضل الرسل بين

چنانچدارشادباری تعالی ہے:

یہ رسول بیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضل کیا۔ اور کوئی وہ ہے جسے سب پر در جول بلند کیا۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعً بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعً بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

(كنزالايمان)

(پسشروع)

فاكده: اس آيت مين دفع بغضهم سے مراد جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بين مين الله عليه وسلم بين مين كده: اس كي تغيير كى ہے (درمنثورللسيوطي)

اس ابہام میں حضور کی بردی فضیلت اور علو قدر ہے۔ کیونکہ اس میں اس امرکی شہادت ہے کہ حضور ایسے معروف و تقریب میں کہ کسی کو اشتباہ والتباس نہیں ہوسکتا دوسری جگہ بوں ارشاد ہوا۔ اُولیکُ الَّذِینُ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُ لَهُمُ اقْتَدِیٰ وَ ﴿ پِ ﴾ انعام۔ جگہ بوں ارشاد ہوا۔ اُولیکُ الَّذِینُ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُ لَهُمُ اقْتَدِیٰ وَ ﴿ اِنعام۔ آیت ۹ ) ترجمہ: یہ ہیں جن کو اللّٰہ نے بدایت کی تو تم آنہیں کی راہ چلو۔ فاہر ہے کہ حضور کی ذات بابر کات میں وہ تمام محاس وفضائل جمع فاہر ہے کہ حضور کی ذات بابر کات میں وہ تمام محاس وفضائل جمع ہوا وہ یہ جو اور پیٹیمروں میں فردا فردا موجود تھے۔

آنچ نبازندزان دلبران جمله تراجست وزیادت برآن

مشکوة شریف (باب فضائل سیّد الرسلین) میں بروایت حضرت این عباس رضی الله عند مروی ہے۔ ان الله فضل محمد اعلی الانبیاء وعلی اهل السماء الحدیث یعنی تحقیق الله نے حضرت محم صلی الله علیہ وسلم کوئیوں پر اور آ مان والوں پر فضیلت دی ہے۔

الم مرسل ببينواك بيل المين خدامهط جرئيل المين خدامهط جرئيل الله من صلّ وسَلِ مُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْ الله سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهُ النَّافِلُوْنَ.

٨-حضور نبي الانبياء بين ان كي شريعتين حقيقت مين حضور كي شريعتين بين

عالم ارواح میں حضور دیگر انبیاء کی ارواح کی تربیت فرمایا کرتے تھے

ترندى شريف مي حديث الى جريره رضى الله عنه مي ب

قالوا یا رسول الله متی وجبت لك النبوة قال وادم بین الروح والجسن (صحابة في عرض كی يارسول الله صلى الله عليه وسلم آپ كے لئے نبوت كب ثابت بوئى۔)

ل مُتبيّد لين جدا مون والا

حضور نے فر مایا کہ جس حال میں آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی میں اس وقت نبی تھا جبکہ حضرت آ دم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا دوسری حدیث میں جوشرح البند میں مروی ہے۔

انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته تحقیق شی الله کے زریک خاتم انبین اکھا گیا عالانکه آدم اپنی گل ومرشت میں زمین بریات تھے۔

فَا مُده : اس مديث شرب السند ك تحت مين فيخ عبد الحق محدث وبلوى رضى الله عند في المعدد المعدد الله عند في الله عند

اینجامیگویند که از سبق نبوت آ مخضرت چه مراد است اگر علم و تقدیر الهی است نبوت جمد انبیاء را شامل است واگر بالفعل است آ ن خود در دنیا خوامد بود جوابش آ نست که مراد اظهار نبوت اوست صلی الله علیه و سلم چیش از وجود عضری و ب در ملائکه وار دار ق و ار دشده است کتابت اسم شریف او برعرش و آسانها و قصور بهشت و غرفه بائے آن و برسین بائے حور العین و برگہائے درختان جنت و درخت طوبے و بر ابرو با و چشمهائے فرشتگان و برقیاز عرفا گفته اند که روح شریف و ب صلی الله وسلم نبی بود در عالم ارواح و بحتی از عرفا گفته اند که روح شریف و ب ساله بحد شریف مر بی اجساد بود و به تحقیق شابت شده است خلق ارواح قبل اجساد والله اعلم انهی ا

عارف موصوف نے فی الواقع بڑے مطلب کی بات کمی ہے چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنے ایک رسالے میں لکھاہے:

وقال السبكى هو مرسل الى كل من تقدم من الامم وغير. قال فجميع الانبياء واممهم كلهم من امته. ومشمولون برسالته ونبوته. ولذلك يأتى عيسى فى آخر الزمان على شريعته فجميع الشرائع التى جاء ت بها الانبياء شرائعه ومنسوبة اليه. فهو نبى الانبياء وما جاؤابه الى امبهم احكامه في الازمنة المتقدمة عليه. هكذا قرره ذلك الامام الحبرالذي لاتكاد تسبع الاعصارله بنظير وافر دله تاليفا مستقلاحقه ان يرقم على السندس بالنضير ويوافقه من النظم النضرى قول الشرف البوصيرى.

وَ كُلُّ الى آتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهِ بِهِم فَإِنَّهُ شَبْسُ فَضْلِ هُمْ كُواكِبُهَا لِيُظْهِرُنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَرِسٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْرَشُفًا مِّنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَيَّهم مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْم لَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَم

ترجمه: امام بكى رحمة الله عليه نے كہا كه آ مخضرت صلى الله عليه وسلم تمام كزشته امتوں کی طرف مرسل میں پس تمام انبیاء اور ان کی امتیں سب آپ کی امت میں سے ہیں اور آپ کی رسالت ونبوت میں داخل ہیں ای واسطے اخیر زمانے میں حصرت عیسیٰ آپ کی شریعت پرآئیں گے۔ لہذا تمام شریعتیں جوانبیاء لائے ہیں وہ آپ کی شریعتیں میں اور آپ کی طرف منسوب میں 'پس آپ نبیوں کے نبی میں اور انبیاء جو کچھ امتوں کی طرف لائے وہ آپ سے پہلے زمانوں میں آپ کے احکام ہیں اس طرح بیان کیا ہے اس امر کواس عالم امام ( بکی رحمة الشعلیه ) نے کہ جس کی نظیر زمانے نہ سنیں گے اور اس مضمون برایک متعل کتاب لکھی ہے جس کاحق سے ہے کہ بیش قیت دیا پر سونے کے ساتھ لکھی جائے اور ای کے موافق ہے سنبری نظم میں سے امام شرف الدین بومیری رحمة الثدعليه كايةقول

" تمام آیات و معجزات جو بزرگ رسول لائے وہ صرف آنخضرت کے نور ے ان کو پہنچ کیونکہ آپ فضیلت کے آفاب ہیں اور وہ اس آفاب کے سارے ہیں جوانوار آفاب کولوگوں کے لئے تاریکیوں میں ظاہر کرتے جیں اورسب انبیاء رسول اللہ کے سندر سے چلوسے یانی پینے والے بیں یا آپ کی بارشوں سے مند سے پینے والے ہیں۔ اور سب آپ کے پاس اپنی اپنی حد پر مخمر نے والے ہیں۔ وہ حد آپ کے علم کا ایک نقط یا آپ کی حکمتوں کی ایک شکل ہے انتہی۔''

علامداہن چریتی نے شرح ہمزید میں لکھا ہے کہ والدھر بین الدوح والجسلا علامداہن چریتی نے شرح ہمزید میں لکھا ہے کہ والدھر بین الدوح والجسلا ہے مراد تقدیر اللی نہیں کیونکد آپ کے سوا اور انبیاء بھی ایسے بیں بلکداس سے مقصود اشارہ کرنا ہے اس امرکی طرف کد آپ کی روح عالی کے لئے وصف نبوت عالم ارواح میں فارت ہی طرف کد آپ کی نہ تھا کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ روحیں دو ہیں فارد ہے کہ روحین دو ہرار برس اجمام سے پہلے پیدا کی گئیں ای حقیقت کی تائید قرآن مجید کی آیت ذمیل ہزار برس اجمام سے پہلے پیدا کی گئیں ای حقیقت کی تائید قرآن مجید کی آیت ذمیل

ہے۔

اور باد کرو جب اللہ نے پیٹیبرول سے اُن کا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ عهدليا جوييل تم كوكتاب اور حكمت دول چر لَمَا النَّيْتُكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا تہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ تو تم مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ضرور ضرور اس ير ايمان لانا اور ضرور ضرور قَالَ ءَ ٱقْرَرْتُمْ وَٱخَلْتُمْ عَلَى اس کی مدد کرنا۔فر مایا: کیوں تم نے اقرار کیا دْلِكُمْ اِصْرِي قَالُوْ آ ٱقْرَرْنَا ۚ قَالَ اوراس برمیرا بھاری ذمدلیاسب فے عرض فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمُ مِنَ کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا: تو ایک دوسرے الشُّهِدِينُ فَهَنْ تَوَلَّى بَعْدَ وَلِكَ ر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ فَا وَلَيْكَ هُمُ الفلسِقُونَ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد (ハナニューンリスリートー) پھرا تو وہی لوگ فائل ہیں۔ ( کنزالا بیان)

فائدہ : امام بکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیآیت دلالت کرتی ہے اس امر پر کہ اگر انبیاء اور ان کی امتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ ان کی طرف مرسل میں۔ اپس آپ کی نبوت ورسالت عام ہے تمام خلقت بینی انبیاء اور ان کی امتوں کو۔ حضرت آ دم کے زبانے سے لے کر قیامت تک اور اس صورت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و اُرٹسِلٹ لِلنّاسِ کَافَتْ میں داخل ہیں۔ اور انہیاء سے اس عہد کے لینے کی تحکمت ان کو اور ان کی امتوں کو جتانا ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے اور ان کے نبی ورسول ہیں۔ یہ امر دنیا میں یوں ظاہر ہوا کہ شب معرائ میں (ہیت المقدی میں) آ پ سب نبیوں کے امام ہے اور آخر زبانہ میں یوں ظاہر ہوگا کہ حضرت عینی آسان سے اثر کر شریعت محمدی علی صاحبہ الصلوق والسلام کے ساتھ تھم کریں گے اور اپنی شریعت کے ساتھ قصیل نہ فرمائیں گے آئتی ۔

کریں گے اور اپنی شریعت کے ساتھ فصیل نہ فرمائیں گے آئتی ۔

ای واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائیں گے آئتی ۔

ولو كان موسى حيا ماوسعه الاتباعى (مُشَوَّد بِابِالاعتمام بِالكَّابِ والنه) لِيَّنُ الرَّمُونُ زَنْده بُوتُ تَو سوائ مِيرى بِيروى كَانَ كَ لَئَ جَائِز نَد بُوتا لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ فَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

## 9-حضورتمام جن وانس کے رسول ہیں

اوراے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا تگر الیی رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو تھیرنے والی ہے۔ خوشخری دیتا اور ڈر سنا تا' کیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ ( کنز الایمان)

بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قران اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سانے والا ہے۔ ( کنزالا بمان) چنانچالشال شائد فرماتا ہے: وَمَاۤ اَرْسَلُنكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلَكِنَ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(پ۲۲-ب-آیت ۲۸)
دوسری جگه یون ارشاد موتا ہے:
تَبَارَكَ الَّذِی نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَی
عَبْدِه لِیَکُوْنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا۔
(پ ۱۸-فرقان شروع)

حدیث مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا: وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْمَحَلَقِ كَأَفَةً (مشكوة باب فضائل سيّد المرسلين) ليني ميں بھيجا عميا تمام تلوقات كى طرف -

اَللّٰهُم صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

### ١٠-حضورتمام بن آدم كيسردار بي

چنانچەمدىث مبارك مىل ب

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيّد ولد آدم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مش فع دواه مسلم (مشكوة - باب فضائل سيّد الرسين) شافع واول مش فع دواه مسلم (مشكوة - باب فضائل سيّد الرسين) ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه ولم نے فرمایا: ميں قيامت كے دن بى آدم كا مردار بول اور ميں پائخص بول جمل كے لئے قبر بهث جائے گى اور پہلا شفاعت كر في والا اور پہلامقبول شفاعت بول الى صديم كوسلم نے روايت كيا ہے ۔ والا اور پہلامقبول شفاعت بول الى صديم كوسلم نے روايت كيا ہے ۔ الله محمد قبد واصحاب سيّدنا مُحمد وعلى الله سيّدنا مُحمد بول الله محمد وعلى الله الله وقائد الله سيّدنا ودكرة الذّا كِرُون وَغَفَلَ عَنْ فِي كُوك وَفِكُوهِ الْعَافِلُونَ.

### اا-حضورتمام مخلوقات کے لئے رحمت ہیں

چنانچ الله تعالى فرماتا ہے: وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ -( پ ١٥- انبيا ، \_ آيت ١٠٧)

اور ہم نے تنہیں نہ بھیجا گر رحمت سارے جہان کے لئے اس آیت میں لفظ عالمین شامل ہے تمام ملائک دجن وانس اور چیند ویرند وورند وغیرہ مخلوقات کو پس حضور ان سب کے لئے رحمت ہیں۔

#### حضور کا فرشوں کے لئے رحمت ہونا

ا-فر شیتے حضور پر دُرود بھیجنے کے سبب مور و رحمت اللی بے رہتے ہیں کیونکہ عدیث مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا:

من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشر ا (مطوق إباصة و علی البی وفعلها) لیعنی جو شخص جمه پرایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے۔ ۲- قاضی عیاض نے شفامیں ذکر کیا ہے:

حكى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال جبرئيل عليه السلام هل اصابك من هذه الرحمة شيء قال نعم كنت اخشى العاقبة فامنت لثناء الله تعالى على بقوله عزوجل ذِي وَيُنَدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيُنِ ۞ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِينٍ.

لیتی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عالیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے دریافت
کیا کہ آیا جھ کواس رحمت میں سے پچھ ملا ہے اس نے عرض کیا ہاں میں
عاقبت سے ڈرتا تھا۔ مگر اب میں امن میں ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
اس قوال سے میری ثنا کی ہے۔ ذِی قُوّة عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنِ O
مُنطاع ثَمَّ اَمِیْنِ۔ (پ ۲۰ - تکویر) ترجمہ: جو توت والا ہے مالک عرش
کے حضور عزت والا وہاں اس کا تھم مانا جاتا ہے۔ امانت دار ہے۔

(كنزالايمان)

فائدہ: بیرب حفزت جبریک علیدالسلام کے اوصاف ہیں۔ حضور کا مومنوں کے لئے رحمت ہونا اللہ تعالی فرماتا ہے: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں ہے وہ رسول جن پرتمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہریان

لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنَ الْفُسِكُمُ عَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ الْفُسِكُمُ عَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَزُفٌ رَّحِيْمٌ

مبریان\_(کنزالایمان)

(پاا-توبآیت ۱۲۸)

فائدہ: اسى واسطے تصنور نے اپنى امت كو دنيا ميں كى مقام پر فراموش نہيں فرمايا حتى كه شب معراج ميں عرش پر اور مقام قاب قوسين ميں بھى اپنى امت كو ياد فرمايا چنانچہ جب وہاں ارشادِ اللّٰي عوا: اَلسَّلَا هُم عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَدَ كَا تُهُ وَاس مِيں ہے تمام عباد تو اس رحمة للعالمين نے اس فيض ميں تمام انبياء وطلائك اور جن وائس ميں ہے تمام عباد صالحين كوش كي كركے يوں فرمايا:

ا - پہلی امتوں میں نافر مانی پرعذاب الہی نازل ہوتا تھا مگر حضور کے وجود باوجود کی برکت سے کفار عذاب دنیوی سے محفوظ رہے۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهِمْ (سورہ انفال - ع) اور اس كا كام نہيں كه انہيں عذاب كرے جب تك اے محبوبتم ان ميں تشريف فرما ہو۔ (كنز الايمان) بلكه عذاب استيصال كفارے تا قيامت مرفوع ہے۔

۲- عن ابى هريرة قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال انى لم ابعث لعانا وانها بعثت رحمة رواه مسلم رمشكوة باب فى اخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم)

تنايد المعند عند الوجريره رضي الله عند المادوايت المحرض كيا عميا يا رسول

الله آپ مشركين بربدها كرين آپ نے فرمايا بين لعنت كرنے والا بناكر نبين بھيجا كيا بول -اس حديث كومسلم نبين بھيجا كيا بول -اس حديث كومسلم نبين بھيجا كيا بول -اس حديث كومسلم نے روايت كيا ہے انتى -

فائدہ: بعض مشرکین پر جوحضور نے بددعا کی سووہ بنا برا تنثال امر الٰہی تھا جیسا کہ بدر کے دن مشرکین قریش ہلاک ہوئے۔ فتذ بر

۳-عن ابی هریرة قال جاء الطفیل بن عبر والدوسی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان دوسا قد هلکت عصت وابت فادع الله علیهم فظن الناس انه یدعو علیهم فقال اللهم احددو ساوائت بهم متفق علیه (مشکوة. باب مناقب قریش وذکر القبائل)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو دوی اجہیں جناب رسالت مآ ب نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا کیونکہ اس نے نافر مانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا پس آپ ان پر بددعا کریں لوگوں نے گمان کیا کہ حضوران پر بددعا کرتے ہیں آپ آپ نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو لا (درانحالیکہ مسلمان ہوں) ہے حدیث متفق علیہ ہے۔

۳-عن جابر قال قالوا یا رسول الله احرقتنا نبال ثقیف فادع الله علیهم قال اللهم اهد ثقیفا رواه الترمذی (مشکوه باب مناقب قریش وذکر القائل) ترجمہ: حفرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم کوقبیلہ تُقیف کے تیرول نے جلادیا آپان پر بددعا کریں۔حضور نے فرمایا: اے اللہ تو قبیلہ تُقیف کو جدایت دے اس حدیث کو ترذی نے روایت کیا ہے۔

حضور کے جمال با کمال کی بیر کیفیت تھی کہ جن پراس کا پرتو پڑ گیا وہ نعمت اسلام سے مالا مال ہوکر دین کی یشت بناہ بن گئے۔

آمده عباس حرب از بهركيس بهر مُمع احمد و استيز دين الشخت دين را تا قيامت پشت رو درخلافت او و فرزندان او آمده عمر بقصد مصطفط شيخ بربسته به بينا قها گشت اندر شرع امير المؤمنين پيشوا و مقتدائ ابل دين

(مثنوي مولاناروم)

بعض کفار جوحضور پر ایمان نه لائے سو میہ خود ان کا قصور تھا چنانچہ اللہ جل شانۂ م

وَإِنْ تَدُعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتَراهُمْ يَنْظُرُونَ اللّهَكَ وَهُمْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ المُدَّافِ وَهُمْ لَا يُنْطُرُونَ (ب٩-اعراف-آيت ١٩٨)
اور اگرتم انهيں راه كى طرف بلاؤ تو نه سنى اور تو انهيں و يجھے كه وه تيرى طرف د كھرے ميں اور انهيں يجھ بھی نهيں سوجھتا۔ (كنزلا يمان)
مولانا روم اى مطلب كوتمثيلا يول فرماتے ہيں۔

الر درخت خشک باشد در مکال کے عیب آل از باد جال افزارال کار خویش کرد و بر و زید آکد جانے داشت برجائش گزید وائلہ جاید بود خود واقف نشد واے آل جانے کہ خود عارف نشد

## حضور کا تیبموں ومساکین و بوگان کے لئے رحمت ہونا

ا- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعى على الا رملة والبساكين كالساعى في سبيل الله واحسبه قال كا لقائم لا يفترو كالصائم لا يفطر متفق عليه

(مشكوة باب الشفقة والرحمة على العلق) ترزمه المن المن عن عن من الله عن من الله عن ما روايت من كر رسول الله صلى الشعليه وللم نے فر مايا: يوگان ومساكين برخرج كرنے والا راہ فدا شل خرج كرنے والا راہ فدا شل خرج كرنے والا راہ فدا شل خرج كرنے والے كى مائند ہے اور شل كمان كرتا ہوں كرآ پ نے فر مايا يوگان ومساكين برخرج كرنے والا مائنداس شب فيز كد ہے جو ستى نہيں كرتا اور مائندروزہ ركھنے والے كى ہے جو افطار نہيں كرتا سي حديث مفن عليہ ہے۔ ٢ عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم له ولغيرہ في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا رواہ البخارى (مشكوة، باب الشفقة والدحمة على البحلى)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اور قبل میں سے ہو مایا: ہیں اور یقیم کا متکفل خواہ وہ یقیم اس کے رشتہ داروں میں سے ہو بہشت میں بول موں کے اور آپ نے انگشت سبابہ وو سطے کے ساتھ اشارہ فر مایا اور دونوں کے درمیان کچھ کشادگی رکھی۔ اس صدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کا بچوں کے لئے رحمت ہونا

ا- زمانہ جاہلیت میں اہل عرب فقر وعار کے ڈریے لڑکیوں کو زندہ در گور کر دیتے تقے جیسا کہ اس آیت سے فلاہر ہے:

> وَإِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُئِلَتُ O بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ (پ ٣٠- حُورٍ) ترجمہ:اور جب زندہ دبالی ہوگی ہے بوچھا جائے کس خطار ہاری گئی۔

(كنزالايمان)

حضور صلی الله علیہ وسلم کی برکت ہے اس رسم بدکا ایبا قلع وقع ہوگیا کہ کسی دینوی قانون سے ہرگزممکن نہ تھا آپ نے فر مایا:

ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنأت الحديث (مشكوة باب البر والصله)

يعى الشفة مرديا ما ولى ما فرمانى اورائر كيول كوزنده وركور كرنا \_ ٢ - قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْآ أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

(پ٨-آيا خررلع)

ترجمد: بیشک خراب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد ناوانی سے بن مجھے مارڈالی اور حرام مخمرایا جواللہ نے ان کورز ق دیا جھوٹ باندھ کر اللہ پر بیشک وہ گراہ ہوئے اور راہ پر نہ آئے انتہی۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کا غلامول کے لئے رحمت ہونا

عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاء مكم من مبلوكيكم فاطعبوه مبا تأكلون واكسوه مبا تكسون ومن لايلائبكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله رواه احبد و ابوداؤد

(مشكوة بأب النفقات وحق الملوك)

ترجمہ: حضرت ابوذررضی اَللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے نظاموں میں ہے جو تمہارے موافق ہواہے کھلاؤ اس میں ہے جو تم پہنتے ہواور اس میں ہے جو تم پہنتے ہواور ان میں ہے جو تم پہنتے ہواور ان میں ہے جو تمہارے موافق نہ ہواہے بچ دواور اللہ کی مخلوقات کو عذاب نہدو۔ اس حدیث کوامام احمد وابوداؤد نے روایت کیا ہے انہی

ای مساوات کا متیجہ تھا کہ اسلام میں غلام بادشاہ بن گئے چنانچہ ملک ہند میں خاندان غلامان نے مادان ممالیک نے خاندان غلامان نے ۱۰۲ھ سے ۱۸۲ھ تک حکومت کی اور مصر میں خاندان ممالیک نے ۱۲۸ھ سے ۹۲۳ھ تک حکر انی کی۔ اسلام کے سواکسی مذہب کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں یائی جاتی۔

حضور صلی الشعليه وسلم كا بهايم كے لئے رحمت مونا

عن اس هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما

ترجمہ: حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبدایک شخص رائے میں چل رہا تھا اے تخت پیاس کئی ۔ پس اس نے ایک کوال ویکھا اس میں اتر کراس نے پانی پیا پھر نگل آیا تاگاہ اس نے ایک کوال ویکھا اس میں اتر کراس نے پانی پیا پھر نگل اور مٹی کھا رہا تھا ہیں اس شخص نے کہا کہ تحقیق اس کے کو پیاس سے ولیک ہوتے تھا ہی تکلیف ہے جبی مجھے تھی اس لیے وہ کنو کیں میں اتر ااور اپنا موزہ پانی عنہ سے بھرا پھر اُسے اپنی علایا اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اس کو بخش دیا ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چار پایوں میں ہمارے واسطے پھے اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورد نے روایت کیا ہے اس صدیت کو امام مالک و بخاری وسلم و ابوداؤد نے روایت کیا ہے انہیں۔

٢-عن عبد الله بن جعفر رض الله عنه قال كان احب ما استتربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف اوحائش نخل فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا فيه جبل فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم حنّ وذرفت عيناه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل

فقال فتى من الانصار هو لى يا رسول الله فقال افلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملك الله اياها فانه شكى الى انك تجيعه وتديبه اخرجه ابوداؤد

(تيسير الوصول جلداول صفحه ٢٢٥)

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ سب سے پہندیدہ شے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے طبحت کے لئے اوٹ بناتے سے کوئی بلند چیز (دیوار یار یک تودہ ویشتہ وغیرہ) یا درختان خرما کا مجمع تھا پس آپ انصار میں سے ایک شخص کے باغ میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے اس اونٹ نے جب بی کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے اس اونٹ نے جب بی کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے اس اونٹ نے جب بی کہ اس کہ اس کی دونوں آ تھوں ہے آ نسو بہتے گئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کے اور اس کے پس گؤی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کے اور اس کے پس گؤی پر ہاتھ پھیرا پس وہ چپ ہوگیا آپ نے دریا فت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ انصار میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ بیا وہ نوب سے ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول کا اللہ نے بچھ کو مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس نے میر کا اللہ نے بچھ کو مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس نے میر کیا پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بحوکا رکھتا ہے اور کھڑ سے استعال سے اسے پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بحوکا رکھتا ہے اور کھڑ سے استعال سے اسے تکلیف دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے آئتی ۔

- عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النارفي هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تنعها تاكل من خشاش الارض اخرجه الشيخان

(تيسر الوصول جلد اوّل صفحه ٢٤)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وا

اس نے باندھ رکھا اور کھانا نہ کھلایا اور نہ چھوڑا تا کہ حشرات الارض کو کھاتی اس حدیث کوامام بخاری ومسلم نے ردایت کیا ہے انتہی ۔

۵-عن جابر مرفوعاً لعن الله من مثل بالحیوان رواه احمد والشیخان والنسائی (مرقات شرح مشکلوة - کتاب الصید والذبائع) ترجمہ:حضرت جابرضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ الله لعنت کرے اس کو جو حیوان کو مثلہ کرے اس حدیث کو امام احمد وشیخین اور نمائی نے روایت کیا ہے آئی ۔

٢-عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه
 الروح عرضاً متفق عليه (مشكوة، كتاب الصيدوالذبائح)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم نے لعنت کی ہے اس شخص کو جو کسی جاندار شئے کونشانہ بنائے انہی ۔

2- عن ابن عبر قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان تصبر بهيمة اوغيرها للقتل. متفق عليه (مشكوة كتاب الصيد والنبائع) ترجمه: حفرت ابن عررض الله عنه عدوايت عليه كمش في شارسول الله

صلی الله علیہ وسلم کومنع فرماتے تھے اس بات سے کہ کوئی چار پایہ یا اور حیوان ہلاک کرنے کے لئے جس کیا جائے (متفق علیہ) انتہی۔

ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم رواه الترمذى و ابوداؤد (مشكوة باب ذكر الكلب) ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وكلم في چار پايول كوآ پس بيل اراف سے منع فر مايا اس حديث كو تر ذكى وابوداؤد في روايت كيا ہے أبتى ۔

9-عن جابو ان النبي عليه عليه حمار وقدوسم في وجهه قال لعن الله الذي وسمه رواه مسلم (مشكوة كتاب الصيد والذبائح)

ترجمہ: حفزت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گدھا نی صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس سے گزرا اور اس کے چہرے پر واغ دیا ہوا تھا آپ نے فرمایا: .

لعنت کرے اللہ اس شخص کوجس نے اسے داغ دیا ہے۔ اس حدیث کومسلم
نے روایت کیا ہے انتی ۔

•۱- عن سهيل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهايم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة رواه ابوداؤد (مشكوة، باب النفقات وحق البلوك)

ترجمہ: حضرت سہبل بن حظلیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم
ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ (بھوک اور بیاس کے سبب)
اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی آ پ نے فر مایا: ان بے زبان چار پایوں
کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور تم ان پر سوار درانحالیکہ وہ لائق (سواری
کے) ہوں اور ان کو چھوڑ و درانحالیکہ وہ لائق (پھر سوار ہونے کے) ہوں
اس حدیث کو ابود اور نے روایت کیا ہے انتی۔

۱۱ عن ابی وقد اللیثی قال قدم النبی صلی الله علیه وسلم البدینة وهم یجبون اسنبة الابل ویقطعون الیات الغنم فقال ما یقطع من البهیمة وهی حیة فهی میتة لا تؤكل رواه الترمذی و ابوداؤد

(مشكوة، كتاب الصيد والذبائح)

ترجمہ: حضرت ابوواقد لیٹی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ اونوں کی کوہان اور بھیٹر بمری کی سرین کا گوشت کا نے لیتے عص آپ نے فرمایا کہ جو گوشت کی زندہ چار پایہ سے کانا جائے وہ مردار ہے کھانا نہ چاہئے۔ اس حدیث کو ترفدی وابوداؤد نے روایت کیا ہے آتی ۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کا پرندول اور حشرات الارض کے لئے رحمت ہونا

ا – عن عبد الرحين بن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حبرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاء ت الحبرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدهار دواولدها اليها ورأى قرية نبل قد حرقنا ها قال من حرق هذه فقلنا نحن قال انه لا ينبغي ان يعنب بالنار الارب النار رواة ابوداؤد (مشكوة. باب قتل اهل الردة والسعاة بالفساد)

ترجمہ: عبد الرحمٰن بن عبد اللہ نے اپنے باپ سے روایت کی اس نے کہا کہ ہم
ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ قضائے عاجت
کے لئے تشریف لے گئے ہم نے ایک زورک (پرندہ) کو دیکھا جس کے ساتھ دو بچے تھے ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑلیا پس زورک آئی اور (ارز نے کے لئے) بازو پھیلا نے لگی استے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لئے آئے آپ نے فرمایا: اس کے بچوں کو پکڑ کراسے کس نے مصیبت زدہ

کیا ہے اس کے بیچ اسے واپس دے دو اور آپ نے چیونٹوں کا گر دیکھا جے ہم نے جلا دیا تھا پس آپ نے فرمایا: اے کس نے جلایا ہم نے عرض کیا ہم نے (جلایا ہے) آپ نے فرمایا جائز نہیں کہ کوئی آگ کے ساتھ عذاب دے سوائے آگ کے مالک (خدا) کے۔ اس صدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے انتی

الله عليه وسلم اذا قبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه وسلم اذا قبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال يَا رَسُولَ الله مررت بغيضة شجر فسبعت فيها اصوات فراخ طائر فاخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاء ت امهن فاستدارت على راسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن فلففتهن يكسائي فهن اولاء معى قال ضعهن فوضعتهن وابت فلففتهن يكسائي فهن اولاء معى قال ضعهن فوضعتهن وابت امهن الالزو مهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخها فوالذي بعثني بالحق لله ارحم بعباده من ام الافراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعن من حيث اخذتهن وامهن معهن فرجع بهن رواه ابوداؤد (مشكوة)

ترجمہ: عامر تیرانداز سے روایت ہے کہا جبکہ ہم آپ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھے ناگاہ ایک شخش آیا جس پر ایک کمبل تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر اس نے کمبل لپیٹا ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ورختوں کے جنگل میں گزرا میں نے اس میں ایک پرندے کے بچوں کی آ وازیں سیس میں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں رکھ لیا پس ان کی ماں آئی اور میر سے سر پر منڈلائی میں نے اس کے لئے کمبل کوان پر ان کی ماں آئی اور میر سے سر پر منڈلائی میں نے اس کے لئے کمبل کوان پر سے دور کر دیا وہ ان پر گر پڑی میں نے ان سب کوا پے کمبل میں لپیٹ لیا اور اور ایرے میں نے ان کورکھ دے میں نے ان کو

رکھ دیا ان کی ماں نے ان کے ساتھ رہنے کے سوا ایک نہ مانی کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم ماں کے اپنے بچوں پر رقم کرنے پر تعجب کرتے ہواں ذات کی قتم ہے جس نے جھے رائتی وے کر جھجا ہے تحقیق الله نے اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بڑھ کر رقم کرنے والا ہے تو ان کو واپس لے جا یہاں تک کہ وہیں رکھ دے جہاں سے انہیں پکڑا ہے اور ان کی ماں ان کے ساتھ ہو۔ پس وہ ان کو واپس لے گیا اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے انہیں۔

- عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النبلة والنحلة والهدهد والصرد رواه البوداؤد والدارمي (مشكوة باب الحلال والحرام)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم نے دوات میں سے ان جار کے مار ڈالنے سے منع فر مایا چیونی شہد کی ملحی مد بد اور صرد (لثورہ) اس مدیث کو ابوداؤد وداری نے روایت کیا ہے انتی ۔

٣- اخرج البزار في مسندة عن عثبان بن حبان قال كنت عند ام الدرداء فاخذت برغوثا فرميته في النار فقالت سبعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنب بالنار الارب النار (مرتات، جزء رابع صفحه ٢٣٦)

ترجمہ: مند بزار میں مروی ہے کہ عثان بن حبان نے کہا کہ میں حضرت ام الدرداکے پاس تھا میں نے ایک پیو پکڑ کرآ گ میں ڈال دیا اس پرام دردا نے کہا کہ میں نے ابوالدردا کو سنا کہ کہتے تھے فرمایا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عذاب نددے آگ کے ساتھ گر مالک آگ کا (ایعنی الله تعالیٰ) انتہا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کا حیوانات ونباتات و جمادات کے لئے رحمت ہونا

جب مجھی إمساک بارال ہوا کرتا تھا تو حضور کا وسیلہ پکڑ کر دعا کیا کرتے اور وہ مستجاب ہو جاتی۔ یا حضور خود دعا فرمایا کرتے اور بارانِ رحمت نازل ہوتا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے یہاں بطور تیرک صرف ایک استنقاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔حضور ایک استنقاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔حضور ایک استنقاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔حضور ایکی بارہ برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ آ ب کے چیا ابوطالب نے آ پ کے وسیلہ سے دعائے بارال کی۔ جے اللہ تعالی نے فورا شرف اجابت بخش اس واقعہ کو ابن عساکر نے بردایت عرفط یول نقل کیا ہے۔

قال قدمت مكة وهم في سنة قحط فقالت قريش يا ابا طالب اقحط الوادى واجنب العيال فهلم فاستسق فخرج ابوطالب ومعه غلام كانه شبس دجن انجلت عنه سحابة قتباء وحوله اغيلمة فاخذ ابوطالب الغلام والصق ظهره بالكعبة ولا ذالغلام باصبعه وما في السباء قزعة فاقبل السحاب من ههنا وههنا واغدق واغدودق وانفجر له الوادى فاخصب النا دى والبادى وفي ذلك يقول ابوطالب وابيض يستسقى الغمام بوجه ثمال اليتامي عصبة للا رامل.

ترجہ عرفط (بن الحباب صحابی) نے کہا میں عکد میں آیا اور اہل مکہ قط سالی میں مبتلا سے قریش نے کہا اے ابوطالب جنگل قحط زدہ ہو گیا ہے اور ممارے زن وفرزند قحط میں مبتلا ہیں اور بارش کے لئے دعا کریں۔ ابوطالب نکلا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا (حضرت محمصلی الشعلیہ وسلم) تھا گویا وہ تاریکی ایر کا آفتاب تھا کہ جس سے سیاہ بادل دور ہو گیا ہو۔ اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے لڑ کے شھے پس ابوطالب نے اس لڑکے کولیا اور اس کی پشت تعبہ ہے لگائی اور اس ائر کے نے اس کی انگلی پکڑی۔ اور اس کی پشت تعبہ ہے لگائی اور اس ائر کے نے اس کی انگلی پکڑی۔ اور

اور بارش بری۔ اور بہت بری جنگل میں پانی بی پانی جاری ہوگیا اور شہری وبدوی خوشحال ہو گئے۔ اس بارے میں ابوطالب کہتا ہے وہ (محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گورے ہیں جن کے چہرے کے وسیلے سے مزول باراں طلب کیا جاتا ہے آپ یتیموں کے طجا و ماوا اور رانڈوں یا درویشوں کے محافظ ہیں انتہی (قسطلانی شدح بعدادی)

حضور چونکہ رحمة للعالمین ہیں۔ آپ کے اخلاق بھی ویسے ہی کر بمانہ تھے۔حضور خود فرماتے ہیں: بعثت لاتمہ مکرم الاخلاق (موطا) لینی جھے بھیجا گیا تا کہ میں اخلاق کی خوبیوں کوتام وکامل کروں۔

کفار کے ہاتھ ہے آپ کواس قدراذیتیں پینچیں کہ کسی نبی کواس کی امت سے نہیں پہنچیں۔ ان اذیوں کو صبر وقبل سے برداشت کرنا آپ ہی کا کام تھا۔ بعثت کے دسویں سال جب ابوطالب وحفزت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو قریش کو آپ کے ستانے کا اور موقع ہاتھ آگیا اس لیے ای سال ماہ شوال میں آپ فریش کو آپ کے ستانے کا اور موقع ہاتھ آگیا اس لیے ای سال ماہ شوال میں آپ نے اس خیال سے کہ اگر تقیف ایمان لے آگیں تو قریش کے برخلاف میری مدد کریں گے طاکف کا قصد کیا۔ گر سرداران تقیف نے آپ کی دعوت کو قبول ند کیا بلکہ کھنے لوگوں اور غلاموں کو آپ پر برا چیخہ کیا۔ جنہوں نے آپ کو (معال اللہ) گالیاں دیں وہ نابکار آپ کے رائے میں دوصفیں بنا کر بیٹھ گئے جب آپ ان صفول کے درمیان سے گزرے تو جو نہی آپ قدم الحمات یا رکھتے آپ کے پاؤں کو پیچروں ہے کو مشتے یہاں تک کہ آپ کی نعلین خون سے رنگین ہو گئے۔

جب آپ کو پھروں کا صدمہ پنچا تو زمین پر بین جائے گروہ آپ کے بازو پکڑ کر کہ اگر اگر دیے۔ جب آپ چلتے تو پھر مارتے اور ہنتے اس حال میں آپ قرن العالب میں پنچ جو مکہ سے ایک دن رات کا راستہ ہے وہاں ملک العبال (پہاڑوں کے قرشتے) نے آپ کو آواز دی اور سلام کر کے کہا: اے محمد! اللہ نے آپ کی قوم کی بات من کی ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف پھیجا ہے اگر

آ پ تھم دیں تو میں انشین ایکوان پر الث دوں۔اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نول جواب دیا:

بل ارجوان يحرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحدة لا يشرك به (مطكوة)

لیعن بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرائیں گے آئتی۔

جنگ اُحد میں جب کفار نے حضور کی بیشانی ورخسار مبارک زخی کر دیئے اور دانت مبارک شہید کر دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان پر بددعا سیجئے آپ نے فرمایا:

اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلیون (شرح الهمزیه لابن حجر صفحه المدر الهمزیه لابن حجر صفحه ۱۲۲ ) یعنی اے اللہ میری قوم کومعاف کردے کیونکہ وہ نہیں جائے آئی ۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو اہل ایمان کوقریش سے انقام لینے کا خوب موقع ہاتھ آیا فتح کے دوسرے روز تمام قریش مجد حرام میں بٹھائے گئے۔ صحابہ کرام منتظر سے کہ دیکھنے حضور کس کس کے قبل وقید کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہوکر پہلے خطبہ پڑھا پھر فرمایا:

معشر قریش ماترون انی فاعل فیکھ (اے گروہ قریش بتاؤیس تہارے ساتھ کیا سلوک کروں) انہوں نے کہا: خیر ا اخ کریھ وابن اخ کریھ (لیمن آپ نیکی کریں آپ بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں) اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذھبوا فائتھ الطقاء (جاؤتم آزاد ہو)

ا نشین دو پیاز یں جن کے درمیان کمشرفدواتع ہے۔ان یی سے ایک کا نام ابوقتیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحمين

یعنی تم سے کہنا ہوں جیسا کہ حفرت بوسف علید السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تم کو بخشے اور وہ سب مہر یا نول سے مہر بان ہے۔ (شدح الهدزید صفحہ ۱۹۸)

ایک دفعہ سفر میں کسی منزل پر حضور سور ہے متھے کہ غورث بن الحرث نے جو بعد میں ایمان لے آیا تھا آپ کی تلوارا ٹھا کر تھینچ کی آپ کی جو آ ٹکھ کھلی تو تکوارغورث کے ہاتھ میں تھینچی ہوئی پائی یغورث بولا:

من یہنعك منی ( تخص كو جمھ ہے كون بچائے گا) آپ نے فرمایا: اللہ عز وجل ہیری كرغورت كے ہاتھ سے تكوارگر پڑى آپ نے تكوارا نھا كرفرمایا:

من يبنعك منى ( بھوكو مجھ سے كون بچائے گا) غورث نے عرض كيا: كن خير آخذ ( تو اچھا تلوار پكڑنے والا ہو ) پس آ ب نے اسے معاف فر ماديا غورث نے اپنی قوم ميں جا كر كہا جئتكم من عند خير الناس ليني لوگوں ميں سے سب سے استھے كے ياس سے بيل تم ميں آيا ہول - ( شرح الهيزيه صفحه ١٩)

ا بی ذات کے لئے حضور مھی کسی پر خفانہیں ہوئے

حیزت انس رضی اللہ عنہ نے دل سال تک آپ کی خدمت کی وہ فر ماتے ہیں کہ اس عرصے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھے اُف تک نہیں کیا۔ متعدد مقامات پر جوخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب ظہور میں آیا وہ خدا کے لئے تھااور اس امر الٰہی کا انتثال تھا۔

يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ( تُبرَكُنُ ١٠)

اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) جہاد فرماؤ کا فروں اور منافقین پراور ان پر خنی کرو۔ ( کنز الایمان )

حلم بھی حضور کی ذات بابر کات میں بدرجہ کمال تھا

ایک دفعه ایک اعرابی نے اپنی جادر کے ساتھ حضور کواس شدت سے تھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر جاور کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اور کہا:

يا محمد مرلى من مال الله الذي عندك

(اے گھاللہ کے مال سے جو تیرے پاک ہے گھدے)

اس پر حمنور انس پڑے اور اسے بچھ مال دیا ( سیج بخاری) ۔ حمنور کی خاوت کا بیہ عالم تھا کہ جو بچھ آتا راہ خدا میں دے دیتے۔ دو دو مہننے گزر جاتے کہ دولت خانہ میں آگے۔ جلائی لہ جاتی بعض دفعہ بھوک کی شدت ہے اپنے پیٹ پر آیک دو پھر باندہ لیتے۔ ایک روز حفرت فاطمۃ الز براء رمنی اللہ عنها نے جمنور سے درخواست کی کہ گھر کے کاروبار کے لئے مجھے ننیمت میں سے ایک خادم عنایت فر مایا جائے۔ حمنور نے اپنی صاحبز ادی کو تبیع و تجمیر کی تعلیم دی اور فر مایا:

الا اعطيك وادع اهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع الله المال الصفة تطوى بطونهم من الجوع المال المال

لینی میں مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ مختبے خاوم دول اور اہل صغر مجو کے مرین اور اہل اور اہل صغر مجو کے مرین اور است

آپ کے اخلاق حمیدہ احاطہ سے خارج ہیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ کان خلقہ القرآن لینی حضور کی ذات ان تمام محاس کی جامع تھی جوقر آن مجید میں مذکور ہیں۔

پس بشركوكيا طاقت كرآپ كفلق كى كالات كوبيان كرے جبك فود خالق زينن وزمان يول فرمائ دين الكن يول فرمائ كا تعلى خُلُق عَظِيْم الله بين الله برح خلق پر ہے۔

اَللّٰهُ مَ صَلِّ وَسَلِّم وَبَادٍ كُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكُرِهِ الْعَافِلُونَ.

١٢- حضور صلى الشعليه وسلم كي خاطر الله تعالى نے تمام عالم كو پيدا كيا

چنانچەمدىث يىلى ب

اخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال اوحى الى عيسُے امن ببحمد ومرمن ادركه من امتك ان يومنو ابه فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الباء فاضطرب فكتبت عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن الحديث

ای طرح شخ ابن جر کمی (شرح البحربیه مغیره) نے لکھا ہے۔

مر دیدے اگر آن افغار انس وجال پیدا

عَلَقِي وش وكرى وزمين وآسال بيدا

خر بایکد گر فرمود ہر مرسل کہ میگردد

مح مصطف در دوره آکر زمال پیدا

تقدق ميكنم جان وجكر برنام آنسرور

کہ پاس خاطر او کردہ شدکون ومکال پیدا

امد برصورت احمد ز وحدت خواسته کثرت

عیاں آمد شدش میم محبت درمیاں پیدا جمال وشوکت واخلاق وحلم و بخشش وجرأت

ہمہ بودش کہ بودآس درہمہ پیمبرال پیدا

رضائے حق ہمہ جو بندق جوید رضائے او کدا میں ز انبیائے مرسلیں شد آنچناں پیدا

نايد دربيال نعت حبيب كبريا انور

كه برموئ تنم راگرشود صدصد زبال پيدا الله مَ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهُ الْغَافِلُونَ.

#### ١٣-حضور كے تولد شريف سے پہلے يہودا پ كا وسيله پكڑا كرتے تھے

اور جب ان کے یاس اللہ کی وہ کتاب

(قرآن) آئی جوان کے ساتھ والی کتاب

(توریت) کی تقدیق فرماتی ہے۔ اوراس

سے میلے وہ ای نی کے وسلہ سے کافرول

ير فتح ما تكت تنه ي و جب تشريف لايا أن

کے پاس وہ جانا بہجانا اُس سے مشر ہو بیٹھے

چنانچةرآن مجيديس ع:

وَلَنَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِبَا مَعَهُمْ وَكَانُوا اللهِ مُصَدِّقٌ لِبَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ ثَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُوا كَلَبًّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيُنَ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيُنَ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيُنَ

(پا-بقره-آیت ۸۹ تو الله کافت مکروں پر۔ (کنزالایمان) دلائل ابی نعیم صفحه ۱۹ یک بالا عاد یوں فدور ہے۔ حدثنا حبیب ابن الحسن قال ثنا محمد بن یحییٰ المبروزی قال ثنا احمد بن ایوب قال ثنا ابراهیم بن سعد عن محمد بن اسحاق انه قال بلغنی عن عکرمة مولی ابن عباس وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان یهودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخررج برسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله عزوجل من العرب کفر وابه وحجدوا ما یقولون

نى فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معر وراخوبنى سلبة يا معشر اليهود اتقوا الله واسلبو وقد كنتم يستفتحون علينا ببحبد وانا اهل الشرك وتخبر ونا بانه مبعوث وتصفونه لنا بصغته فقال سلام بن مشكم ما هو بالذى كنانذ كرلكم ماجاء نابشىء لغرفه فأفنزل الله عزوجل فى ذلك من قولهم ولما جاء هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذى كفروا فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

ترجہ (بحذف اساد) ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسلے سے اوی وفررج پر فتح مانگا کہتے تھے۔ جب الشعر وجل نے آپ کوعرب سے مبعوث فر مایا تو آپ کرتے تھے۔ جب الشعر وجل نے آپ کوعرب سے مبعوث فر مایا تو آپ کہتے مسکر ہو گئے اور انکار کر دیا اس سے جو آپ کے حق میں کہا کرتے تھے۔ پن معافی بشر بن البراء بن معرور نے اُن سے کہا: اے یہود کے گروہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان بن جاؤتم تو ہم پر بوسلہ محرصلی الشعلیہ وسلم فتح مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم مشرک تھے اور تم بہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والا ہے۔ اور تمارے پاس ان کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے اس پر اسلام بن مقلم نے کہا کہ سے وہ نہیں کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے ہی وہ شے نہیں لائے جے ہم کہا تھے ہیں پر اسلام بن مقلم نے کہا کہ سے وہ نہیں جن کا ہم تمہارے پاس ذکر کیا کرتے تھے ہے وہ شے نہیں لائے جے ہم جن کا ہم تمہارے پاس ذکر کیا کرتے تھے ہے وہ شے نہیں لائے جے ہم جن کا ہم تمہارے پاس ذکر کیا کرتے تھے ہے وہ شے نہیں لائے جے ہم جن کا ہم تمہارے پاس ذکر کیا کرتے تھے ہے وہ شے نہیں لائے جے ہم جن کا ہم تمہارے پاس ذکر کیا کرتے تھے ہے وہ شے نہیں لائے جہ ہم گہا دیا ہے اس قول پر ہی آ یت نازل کی و کیا گئا ہو گئا ہو گئا ہم آئا گئا ہے۔

اَللّٰهُم صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَدَكُرِهِ الْغَافِلُونَ.

## ۱۴- حضورصلی الله علیه وسلم شامد اور بشیر ونذیر اور سراج منیر ونور ہیں

چنانچ الشرار وجل فرمات ہے: (۱) يَآلَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّاۤ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيْدُوا وَدَاعِيًّا اِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا (سِ٢٢-١٣١)

(٢) قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ (پ٣'١/١٤ (٣٠)

قد که آمد سراجاً منیرا از ومومنا نرا دمد در قیامت زانکار او کافرا نرارساند محد مجد مجد ایم است نموده محد مجد مجد مجد نبی کس نداند برآنکس که برمصطفی بغض درزد رفضل نبی امت او به بیند محمد زبان شفاعت کشاید

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ٹاظر اور خوتخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے تعلم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آ فاب ( کنزالا بمان )

بے شک تہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روش کتاب۔

> بوری و کافر بشیرا نذیرا فداوند جنت و ملکا کبیرا فداوند دوزخ وساء ت معیرا فدایش بمیشه سمیعا بعیرا که ذکرش فدا کرده ذکرا کیثرا ولوکان بعض لیعفی ظهیرا فید عو شجورا و یعملی سعیرا پس از مرگ شمسا والا ز مهریا چو مرسل نمایند با نگ ونغیرا

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَهَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الْغَافِلُونَ.

#### 10-حضور کواللہ تعالی نے کنامیہ سے خطاب ویا دفر مایا

### بخلاف دیگرانبیاء کے کہ انہیں ان کے نام سے خطاب ویاد کیا

ويموآ مات ذيل

(١) وَقُلْنَا يَادَمُ اسْكُنْ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هٰنِيو الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِينِينَ (پا-عَم)

(٢) وَعَصٰى الدَمُ رَبُّهُ فَغُولَى (بِ١٦-طـع)

(٣) قِيْلَ يُنُوْحُ اهْبِطُ بِسَلْمٍ مِّنَا وَ بَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ قِبَّنْ مُعَكَ (٣) ورعه)

(٣) وَنَادَى نُوْحُ ۚ وَ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْذِلٍ يُبْنَىَ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ(پ٢١-،٠ود\_ع٣)

(٥) يَا آبِرَ اهِيْمُ أَعُرضُ عَنْ هٰذَا (١٢- ١٥٠ ع)

(٢) وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَ اهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آثْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (پا-بقره-ع١٥)

(2)قَالَ يُنُوسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلِيْنُ وَبِكَلَامِنْ فَكُنْ مَا التَّيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ (پ9- الراف عَ)

(٨) فَوَكَزَةُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُرٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (پ٢٠ تَقَعَم ٢٠)

(٩) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسُ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّرِّكَ

(1080262)

(١٠) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّبَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَاخِرِنَا وَالْيَةَ مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَآنْتِ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

(108-0262 )

(١١) يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيُفةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِع

الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ( بِ٣٢-٣-٣٠).

(١٢) وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَسُلَيْنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( ٢٣-ص-٢٥)

اللهُ يَرْكُرِيَّا إِنَّا نُبَهِّرُكَ بِعُلْمٍ وِ اسْبُهُ يَحْيُى لَهُ نَجْعُلْ لَهُ مِنْ نَبُلُ سَرِيًّا (١٣) لِزَكْرِيًّا إِنَّا نُبَهِّرُكَ بِعُلْمٍ وَ اسْبُهُ يَحْيُى لَهُ نَجْعُلْ لَهُ مِنْ نَبُلُ سَرِيًّا (١٣ - مريم - ١٤)

(١٣) كُلَّمَا مَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

(デーアレカノリーサー)

(١٥) يَيْحُيني خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (١١-مريم-١٤)

(١٢) وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَنَدُنِي فَرُدًا وَٱلْتَ خَيْرُ الْوِرِيْيُنَ

(پ١٥-انبياء-١٤)

مر ہمارے آ قائے نامدار بالی ہووای کواللہ تعالی ہوں خطاب فرماتا ہے۔

(١) يَا يُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( ١٠- الفال ٨٥٠)

(٢) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِيْمُ مَا أُنْزِلَ اِلنَّكَ مِنْ رَّبِّكَ ( ٢٠ - ما كده - ٤٠١)

(٣) يَأَيُّهَا البُزَّمِلُ (ب٢٩-مزل شروع)

(٣) يَا تَيْهَا الْمُدَّرِيْرُ (ب٢٩- مرثر شروع)

جہاں اللہ تعالی نے حضور کے نام مبارک کی تضریح فرمائی ہے وہاں ساتھ ہی رسالت یا کوئی اور وصف ندکور فرمایا ہے۔ دیکھو آیات ذیل۔

(١) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَا رَسُولُ (ب٢- العران - ١٥٤)

(٢) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (پ٢٦-فتح-٢١)

(٣) مَاكَانَ مُحَمَّدُ آبَا آحَهِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَنْءٍ عَلِيْمًا (ب٢٢- احزاب عَ٥)

(٣) وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُّا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَالْمَنُوْا بِهَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ دَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (پ٢٦-مُمـعَ) جہاں اللہ تعالی نے ایخ طیل وحبیب کا یجا ذکر کیا ہے وہاں اینے ظیل کا نام لیا ب اورا پن حبیب کونبوت کے ساتھ یا وفر مایا ہے۔ چنانچہ یوں ارشاو ہوا ہے:

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِابْدَ اهِیْمَ لَلَّذِیْنَ النَّبِعُوهُ وَهٰذَا النَّبِیُ وَالَّذِیْنَ الْمَنُوا وَاللَّهُ وَلَیْ النَّامِ مِیْمَ لَلَّذِیْنَ النَّبُعُوهُ وَهٰذَا النَّبِیُ وَالَّذِیْنَ الْمَانُو وَاللَّهُ وَلَیْ اللَّهُ مَان حَکم الله مَیْمَ الله وَ الله مَیْمَ الله مَیْمَ الله وَ الله مَیْمَ الله مَیْمَ الله وَ الله مَیْمَ الله وَ الله الله مَیْمَ الله وَ الله الله مَیْمَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَ

۱۷- حضور کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں طاعت ومعصیت فرائض واحکام اور وعدووعید کا ذکر کرتے وقت اپنے پاک نام

> کے ساتھ یا دفر مایا ہے دیکھوآیات ذیل

(١) يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْآ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِعْيُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مُنْكُمْ (پ٥-نساء ع٨)

(٣) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ عَنِ النَّمْنُكُرِ وَيُقِيْمُونَ الشَّهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ أَوْلَيْكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزْيُرٌ حَكِيْمٌ (بِ١٠-تُوبِ عَهِ)

(٣) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى آمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذَنُوهُ (بِ١٨-توبرع)

(۵) يَاآيُّهَا ٱلَّذِيْنَ المَنُوْآ اسْتَجِيْبُوْ اللَّهِ وَلِلَّرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (پ٩-انفال-٣٤)

(١) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُدُ

خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ كُودُونَ يُنْ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ( ٣٠-ناء-٢٠) كُسُودَة يُدُخُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَةُ وَالْأَخِرَةِ وَاَعَنَّلُهُمُ ( ٤٠) إِنَّ اللَّهُ فِي الدُّنْيَةُ وَالْأَخِرَةِ وَاَعَنَّلُهُمُ

عَنَابًا مُهِينًا (پ٢٢-١٦١١بـ ع)

(٨) بَرَأَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدُتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(پ١٠-توبه-شروع)

(٩) وَاَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَدِئُ مِّنَ الْنُشُرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ (پِ١٠-تُوبِ-عَ١)

(١٠) آمُر حَسِبُتُم آنُ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمُ يَتَّوَدُنُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْبُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةَ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (بِ١٠-تَرب-٢٤)

(١١) آلَمُ يَعْلَبُوْآ آنَهُ مَنْ يُحَادِ دِاللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيُهَا ذِيهَا ذِلْكَ الْعِوْلُيمُ (بِ١٠-توبه-عًا)

(١٢) إِنَّهَا جَزَّوُ الَّذِيُنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْآ اَوْ يُصَلَّبُوْآ اَوْ تُقَطَّعَ اَيُذِيهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ مِّنْ خَلَافِ اَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْآرُض (پ٢-مائده-٤٤)

(١٣) قَاتِلُوا اللَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنَ اللَّذِيْنَ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا اللَّهِ مِنَ اللَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِتْبَ مَا حُرِّمَ اللَّهِ مِنَ اللَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوالْجِزُيَةٌ عَنْ يَهِ وَهُمْ صَاعِرُوْنَ (پِ١٠-ثَوْبِ-عَ٣)

(١٣) قُلِ الْأَنْفَالَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (بُ٩-أَنْفَال شروع)

(١٥) وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (پ٩-انفال-٢٤) (١١) فَإِنْ إِنْنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

وَالْيُومِ الْأَخِرِ ( ب٥- ناء ع ٨)

(١٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَتَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ سَيُوْتِيْنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ وَاغِبُونَ (بِ١٠-توبر ع)

(١٨) وَاعْلَمُوْ آ أَنَّهَا غَنِينتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَآنَ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول

(پ١٠-شروع)

(١٩) وَمَا نَقَيْنُوا إِلا آنُ اغْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (بِ١٠ - توبر - ١٠٠)

(٢٠) وَجَاءَ الْمُعَلِّدُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدُ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (پِ٠١-توبر-١٢٤)

(٣) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَخْضَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُّ وَآتَخْضَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُّ النَّاسَ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

2ا- حضور کو نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے سے اللہ تعالی نے منع فر مایا حالانکہ دیگر امنیں اپنے اپنے نبیوں کو نام کے ساتھ خطاب کیا کرتی تھیں۔ دیکھوآیات ذیل:

(١) قَالُوْ اللَّهُ سَلَّ اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ اللَّهَةُ (ب٩-١عراف-١٢)

(٢) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا مُنْ مُنْ مَا يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا مُنْ مُنْ مَا يُنَا لِللَّامَةِ (بِ2-المُده مِ 10)

(٣)قَالُوْا يَلْهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْهِيِّنَا عَنْ تَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ (پِ١١- بود ع٥)

(٣) قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ نِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ٱنَّتَهْنَاۤ أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ

ابَآوُنَا وَإِنَنَا لَفِي شَكِي مِّبَا تَدُعُوْنَا اللَّهِ مُويْبِ (پ١١- موو- ٢٤) مُر ہمارے آقائے نامدار بابی مووای کی نسبت یوں ارشاد باری ہوتا ہے۔ لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (پ١٥-نور-٩٥) رسول كے پكارنے كو آپس میں الیا نه همرا لوجیا تم میں ایک دوسرے كو پكارتا ہے۔ (كنزالا يمان)

اَللّٰهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ اللَّهَا لِكُرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

۱۸- حضور کی براء ت و نفزیہ خود اللہ تعالی نے فر ما دی بخلاف دیگرانہاء کے کہ اینے مکذبین کی تر دیدوہ خود کیا کرتے تھے۔

چنانچة ومنوح نے ان سے كما:

إِنَّا لَنُولَكُ فِي ضَلْلٍ مَّبِيْنٍ لِعِنْ تَعْيِق بَم عَنِي ظَامِر مُرابِي مِين و يَصِح بِيل-اس كَنْ فَي خود حضرت نوح على نبينا وعليه الصلوة والسلام في يول كى: يلقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَّلْكِنِّيْ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ

(A6\_1/1-1-1)

لینی اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں ولیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ اُنتی ۔

قوم ہود نے ان سے کہا:

إِنَّا لَنَوْكَ فِي مَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِيبِينَ-

يعن تحقيق ہم تجھ کو بیوتو فی میں دیکھتے ہیں اور مجھے جھوٹوں ہے گمان کرتے ہیں۔

ال يرحضرت بود على نبينا وعليه الصلوة والسلام ففرمايا:

یٰقَوُمِ لَیْسَ بِیْ سَفَاهَةً وَلَکِنِی رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَالَمِیْنَ (پ۸-۱۹۱۱-۴۰) یعنی اے میری قوم مجھ میں بیوتوفی نہیں ولیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول

ہوں۔انتمی

فرعون نے حضرت مویٰ ہے کہا تھا: اِنْیُ لَاظُنُکُ یَا مُوسٰی مَسْحُورًا یعیٰ حَقیق میں مُجھے اے مویٰ البتہ جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں اس پر حضرت مویٰ علی نبینا وعلیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: وَاِنِّیُ لَاظُنُّکَ یٰفِیڈ عَوْنُ مَثَّبُورًا (پدا-بن سرائیں۔۱۲۴) یعیٰ حَقیق میں مجھے اے فرعون البتہ ہلاک کیا گیا گمان کرتا ہوں۔اہتی ۔

کفار ہمارے آقائے نامدار بانی ہودای پر چنون وسحر وکہانت وغیرہ کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ ان الزامات سے حضور کی براء ت خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ دیکھو آیات ذیل۔

> (۱) مَا آنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (پ۲۹-قلم شروع) ترجمة والييزرب كِ قضل مع مِحنون نهيں۔

(٢) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرُانٌ مُبِينٌ

(پ۳۲-يس-ع۵)

ترجمہ: اور ہم نے اس کوشعر نہیں سکھایا اور اس کے لئے لائق نہیں ۔ وہ نہیں مگر نفیحت اور کتاب ظاہر۔

(٣) مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُیّ یُّوْحٰی(پ۲۲جُمْشروع)

ترجمہ: تہمارے صاحب نے بہتے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تونہیں مگر وحی جوانہیں کی جاتی ہے۔

(٣) أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوْمِلَى إِمَامًا وَّرَحْمَةً أُولَٰتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُبِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (بِ١٢- بود - ٢٢)

تو کیا وہ جواپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہواور اس پر اللہ کی طرف سے

گواہ آئے اور اس سے پہلے مویٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کامنکر ہوسارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ ( کنز الایمان ) (۵) کفار حضور سے بطور استہزایوں کہا کرتے تھے۔

هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّنُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمُ

لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ

لینی کیا ہم کے چلیس تم کواس شخص کی طرف کہ تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ کے نہایت ریزہ ریزہ ہونا۔ تحقیق تم البنترنگ پیدائش میں ہو گے۔ انتھی۔

كفار كى اس استهزاكا دفعيه بارى تعالى يول فرما تا ب ٱفْتَرَاى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْرِ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ (ب٢٢-سا-كا)

لينى كيا بائده ليا جاس نے اللہ پرجموث يا اس كوجنون ہے بلك وہ لوگ جو آخرت پر ايمان نہيں لاتے عذاب اور دور گرابى ميں بيں أنتى - الله مَمَ خَمَّد وَ عَلَى اللهِ مَسَيّدِنَا مُحَمَّد وَ عَلَى اللهِ سَيّدِنَا مُحَمَّد وَ عَلَى اللهِ سَيّدِنَا مُحَمَّد وَ اَصْحَابِ سَيّدِنَا مُحَمَّد وَ عَلَيْنَا مَعَهُم كُلَمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّد وَ اَصْحَابِ سَيّدِنَا مُحَمَّد وَ عَلَيْنَا مَعَهُم كُلَمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

19-حضور کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی پیغیبری زندگی کی فتم یا زنہیں فرمائی

قرآن مجيديس ہے:

لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (پ١٦-جر-٥٤) يعنى تيرى زندگى كوشم ہے۔وہ (قوم لوط) البتدائي سَتى بِين سِرَّروان بَين اَتْنَى۔ اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

# ۲۰- حضور کی بدایت ورسالت پراللد تعالی فضم یا دفر مائی دیکھوآیات ذیل:۵

(۱) يسس وَالْقُدُ انِ الْمُحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُدُسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (ب٢٢يُسِين) حكمت والخَرِّ آن كي فتم! بِ شَكَمْ سِيرُى راه پر جميع كئے ہو۔
(۱) يسن

(٢) وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى وَمَا يَنْطِّقُ عَنِ الْهَوْى (٢) وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى

اس بیارے چیکتے تارے محدی فتم جب بیمعراج سے أترے۔ تمہارے صاحب نے بہکے ندیدراہ چلے۔ ( كنزالا يمان )

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَخَكْرِهُ النَّافِلُونَ.

# ٢١-حضور کے قدموں کی برکت سے مکہ کو بیشرف

# حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کی قتم یا دفر مائی

چنانچدالله عزوجل فرماتا ہے:

لَا أَقْسِمُ بِهِ ذَا الْبَلَدِ وَآنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِ (بِ٣-سوره بلدشروع) محصال شَهرى قَلْ مِهِ دَا الْبَلَدِ (بِ٣-سوره بلدشروع) محصال شَهرى قَلْ مَا هو (كَثِرُ الايمان) اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعُهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُستحمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعُهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُستحمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعُهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّا يُحْرِهُ الْفَافِلُونَ.

٢٢-حضور كي قدرومنزلت كواللد تعالى نے بلندكيا ہے حتى كرعش وفرش

يرسب جگهشهور بي

چنانچدالله عزوجل فرماتا ہے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ( ب ٣٠ - انشراح)

اور جم في تمبارك لئي تبهارا ذكر بلندكر وياد (كثر الايمان)
الله من صل وسَلِم وبَارِكْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

#### ٢٣-حضور يرالله تعالى ادرفرشة درود بصحة ريت بي

چنانچةرآن مجيديس ب

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَنُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ لِأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّيْهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّيْهُا (بِ٢٢-١٢/ابِ٤)

بِ شک اللہ اور اس کے فرشتے ورود سیجتے ہیں اس غیب بتائے والے (نبی) پراے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بیجو ( کنز الایمان)

رِدُهُو مُوْمُو مُصَطِفًا پر درود مُصَطِفًا پر درود مُصَطِفًا پر درود مُصَلِقًا بر درود مُصَلِقًا بر درود مُصَلِقًا بر درود الله مُصَلِّقًا وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ.

#### ۲۲۷-حضور کواللہ تعالی نے ایک زندہ معجزہ ایسا عنایت کیا ہے

#### جو ہزار ہامجزات کے برابر ہے

کیونکہ قرآن مجید میں ۷۷ ہزار سے پچھ زیادہ کلمات ہیں۔اگر ہم اقل مقدار جس میں اعجاز پایا جائے سورہ کوثر کو لیں جس میں دس کلے ہیں۔تو اس صاب سے سات ہزار سے زائد اجزاء ہوئے جو ٹی نفسہ مججز تفہر ہے۔ پھر اگر بلاغت وطریق نظم واخبار غیب وغیرہ وجوہ اعجاز پرخور کیا جائے تو سات ہزار کی تضعیف ہوتی جائے گی۔ پس صاب کرلیں کہ ایک قرآن شریف کتنے ہزار مجزوں کے برابر ہوا۔ اَکٹھُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَادِ لَتُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَیِّدِنَا

العلهام على ومسيم وبنارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

٢٥-حضوركوالله تعالى في ايك رات حالت بيدارى مين جد شريف ك

ساتھ معجد حرام ہے معجد اقصیٰ اور وہاں سے آسانوں کی سیر کرائی اور اپنی

جناب میں بلا کر نازو نیاز کی با تنیں کیس

یکی ندہب ہے جمہور مخفقین و شکامین وصوفیہ کرام کا۔ اور یکی حق ہے سُبنحان الَّذِی اَسْرٰی بِعَبْدِم (الله به) ہے ای کی تائید ہوتی ہے کیونکہ عبد تام ہے جسم وروح کا نہ نفظ روح کا ۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اَرَیْنَاكَ اللّٰهِ فِتُنَاقَ لِللّٰافِیْنَا اللّٰہِ فَیْنَا اللّٰہِ فَیْنَاکَ اللّٰهِ فِیْنَاکِ اللّٰهِ فِیْنَاکِ اللّٰهِ فِیْنَاکِ اللّٰهِ فِیْنَاکِ اللّٰهِ فَیْنَاکِ اللّٰهِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ اللّٰہُ فَیْنَا اللّٰہُ فَیْنَا اللّٰہُ فَیْنَاکِ اللّٰهِ فَیْنَاکِ اللّٰهِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہُ فَیْنَاکِ اللّٰہُ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنِیْمِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکِ اللّٰہِ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہِ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہِ فَیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہِ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فِیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فِیْنَاکُ اللّٰمِ فَیْنَاکُ اللّٰہُ فَیْنَاکُ اللّٰمُ فَیْنَاکُ اللّٰمُ فَیْنَاکُ اللّٰمُ فَیْنَاکُ اللّٰمُ فِیْنَاکُ اللّٰمِ فَیْنَاکُ اللّٰمُ فَیْنَاکُ اللّٰمِ فَیْنَاکُ اللّٰمِ فَیْنَاکُ اللّٰمِ فِیْنَاکُ اللّٰمِ فِیْنَاکُ اللّٰمِ فَیْنَاکُ اللّٰمِ فِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِ فِیْنَاکُ اللّٰمِ فِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنِیْنَاکُ اللّٰمِیْنِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنِیْنِی

اگر سمعران خواب میں ہوتا تو کوئی انکار نہ کرتا اورلوگ مرتد نہ ہوتے اور نہ مجد اقصے کی نشانیال پوچھتے کیونکہ خواب میں ایبا امر محال نہیں خواب میں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک لحظے میں ہم مشرق میں ہیں اور دوسرے لحظے میں ہزار ہا کوسوں پر مغرب میں ہیں۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكُوكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكُوكَ وَذَكُرِهُ الْغَافِلُونَ.

۲۷- حضور کی انگشت مبارک کے اشارے سے جیا ند دوٹکڑ ہے ہوگیا چنانچة ر آن کریم میں ہے: اِقْتَرَ بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ (پ21-قمرشروع) ترجمه زديك آئى قيامت اور پهث گياچاند انتى

#### ٢٥-حضوركي مبارك الكليول سے چشمه كي طرح ياني جاري موا

چنانچة تيسير الوصول جلد ثاني -صفحه ١٩٩ ميس ب

عن جابر رض الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية فاتوارسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة وقالوا ليس عندنا مايتوضاً به ولايشرب الامافي ركوتك فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الباء يفورمن بين اصابعه كامثال العيون فتوضانا وشربنا قيل لجابركم كنتم يومئذ قال لوكنا مأته الف لكفانا كناخيس عشرة مائة اخرجه الشيخان ترجمه: حفرت بابرضى الله عنه دوايت بكه عديبيك دن لوگول كو ياس كي ليس آئ اور آپ كي ياس آئ اور آپ كي سامنے ايك چهاگل شي واور عرض كيا كه آپ كي چهاگل كي پائي كسوا مائے ايك چهاگل شي واور عن كيا كه آپ كي چهاگل كي پائي كسوا الله باتھ مبارك اس چهاگل مين ركھا ليس آپ كي الگيول مين سے پائي اپن اپن الله عليه وسلم ني الله باتھ مبارك اس چهاگل مين ركھا له بي الله باتھ مبارك اس چهاگل مين ركھا له بي آپ كي الگيول مين سے پائي ليون نكل كيون يون كيا وضوكيا اور بيا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہتم اس دن کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہم ایک لا کھ ہوتے تو ہمیں کفایت کرتا۔ ہم ڈیڑھ ہزار تھے۔ امام بخاری ومسلم نے اسے روایت کیا ہے انتہیں۔ بیہ عجزہ حضور سے متعدد دفعہ

صادر ہوا ہے۔

# نور کے چشے لہرائیں دریا بہیں الگیوں سلام الگیوں کی کرامت یہ لاکھوں سلام

اَللّٰهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكُرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

#### ۲۸-حضور کی رسالت پر ججر و شجر نے شہادت دی

چنانچة ترفدى شريف (مطبوعة احدى - جلدان \_صفح ٢٢٣) ميل ع:

عن على ابن ابى طالب قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فحرجنا في بعض نواحيها فيا استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يارسول الله.

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب ( کرم الله وجہہ ) سے روایت ہے کہ میں نی صلی الله علیہ و کلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ پس ہم اس کے بعض نواح میں نکلے۔ جو پہاڑیا درخت حضور کے سامنے آتا تھا۔ وہ یوں کہتا تھا:

آپ پرسلام ہواے اللہ کے رسول انتھی۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِ فَ الْغَافِلُونَ.

#### ۲۹-حضور کے فراق میں ستون حنا ندرویا

مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے صفور مجد کے ایک ستون کے ساتھ جو درخت خرما کا ایک خشک تند تھا پشت مبارک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب اہل ایمان کی کثرت ہوگئ تو منبر بنایا گیا۔ جب صفور اُس منبر پر خطبہ پڑھنے گئے تو اس ستون سے اس طرح آواز اشتیاق نکلی جیسے اوٹنی اپنے بچے کے اشتیاق میں آواز نکالتی ہے۔ یہ مجمزہ تر مذی شریف جلد ٹانی -صفحہ ۲۲۳ میں یوں مروی ہے۔

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الى لزق جذع واتخذ واله منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فسه فسكت.

حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک سند درخت سے پہت مبارک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کے لئے منبر بنایا حمیا تو آپ نے اس پر خطبہ پڑھا کی اس عند سے اوٹنی کی اندا آواز اشتیال نکل انتی ۔

مولا ناروم نے اس معجز ہے کو بول رشت نظم میں مسلک کیا ہے۔

نالہ ہے زد ہمچو ارباب عقول
کروے آگرگشت ہم پیروجوال
کرچہ ہے نالدستوں باعرض وطول
گفت جانم از فرافت گشت خول
چوں نالم ہے تو اے جان جہال
برسر منبر تو مند ساختی
برسر منبر تو مند ساختی
تاترو تازہ بمانی تا ابد
شواے غافل کم از چو ہے مباش
تاجو مردم حشر گرددیوم دیں
از جمہ کارجہاں بکار ماند

استن حنانه از بجر رسول درمیان مجلس وعظ آنچنال در میان مجلس وعظ آنچنال در تجر مانده اصحاب رسول گفت پیغیر چه خواهی اے ستون از فراق تو مراچول سوخت جال مندت من بودم از من تاختی بیل رسولش گفت کای نیکودرخت گرجمیخواهی ترانخلے کنند پیاررال عالم هفت سروے کند گفت آن خواجم که دایم شد بقاش گفت آن خواجم که دایم شد بقاش تابدانی جرکرا یزدال بخواند

یافت بارآ نجا ویروں شدز کار کے کند تصدیق او نالہ جماد تانگو بیدش کہ ہست الل نفاق در جہاں روگشتہ بودے ایں خن ہرکرا باشد زیرداں کاروبار و آگھ اور ابنو دازاسرارداد کوید آرے نے زول بہردفاق کرنیندے واقفان امرکن

#### انبیائے سابقین کے تمام مجزات حضور کوعطا ہوئے

ال مقام يربي بھي عرض كردينا مناسب ہے كہ جوفضائل و بجرات البيائے سابق كو عطا ہوئے ان میں کوئی ایبانہیں کہاس کی مثل یا اس سے بڑھ کر حضور کو عطانہ ہوا ہو۔ چنانچدا-الله تعالى نے حضرت آوم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كويه كرامت مجشی کہ فرشتوں نے ایک دفعہ آ یہ کو تجدہ کیا مگر حضور کو اس سے بڑھ کر بید فضیلت مجشی كدخود بارى تعالى او رئيز فرشية بميشه حضور ير درود بيميخ ربح بين ٢- حفرت ابراجيم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوالله تعالى في درجه خلت عطا فرمايا مرحضوركواس ے بڑھ کر مقام محبت عنایت فرمایا۔ ای واسطے قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم على نبينا وعليه الصلوة والسلام عشفاعت كے لئے درخواست كى جائے گى تو آپ فرما کی گے۔ انما کنت خلیلاً من وراء وراء۔٣-حفرت واؤد على نبينا وعلیه الصلوة والسلام کا یم عجره تحاکة ب ك دست مبارك شل او با موم كى طرح زم ہو جاتا تھا۔حضور نے ام معبد کی بکری کے تھن پر جو بیائی نہتھی اپنا دست مبارک پھیرا اور وہ دودھ دین لگ گئی۔ اس سے بھی بڑھ كرحضور نے بيكيا كدعرب جيسى قوم ك دلول كوموم كي طرح زم بناديام -الله تعالى في بواكوحفرت سليمان على نبينا وعليه الصلوة والسلام ك تابع بنايا مرحضوركو براق عطا فرمايا جو بواس بدرجها تيز تحا\_ ٥- حفرت سليمان على نبينا وعليه الصلوة والسلام ت يند كام كرت مر حضور = جروشجر كلام كرتے جن اگر حفرت سليمان على نبينا وعليه الصلوة والسلام كتابع تفي توصرف كام كرنے ميں محر حضور كے ایسے تابع ہوئے كه آپ ير ايمان لے آئے۔ ٢-حضرت يوسف على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوحسن كا أبي حصد مل تما مرحضوركوكل حس عطا جوار - حضرت موى على نبينا وعليه الصلوة والسلام نے این عصا سے بہر کوشق کر دیا۔حضور نے اس سے بڑھ کر عالم علوی میں تصرف کیا کہ اپنی انگشت شہادت سے جاند کو دو تکڑے کر دیا۔ ٨-حفرت موی علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام نے پھر سے پانی کے چشے جاری کرد سے حضور نے ابنی انگلیوں سے چشموں کی مانند یانی جاری کر دیا۔ اور بیاس سے بڑھ کر ہے کیونکہ پھر جن زمین سے ہے جس سے چشے نکلتے ہیں۔ ۹-حفرت موی علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام نے کوہ طور پراینے رب سے کلام کیا۔حضور شب معراج میں عرش کے اور مقام قاب قوسین او ادنی میں این پروردگار سے ہم کلام ہوئے۔ ١٠- حضرت موى على نبيناً وعليه الصلوة والسلام فعصا كاساني بناويا جوادهم ادھر دوڑنے لگا۔حضور نے ایک خشک مند (حنانہ) کوانسان کی طرح گویا کر دیا۔حضرت عينى على نبينا وعليه الصلوة والسلام مردول كوزنده وكويا كردية اورارص واكمه کواچھا کردیتے تھے۔حضور سے بھی ای شم کے معجز سے صادر ہوئے۔ بلکہ عگریزوں اور در فتوں کا کلام کرنا مردول کے کلام کرنے سے زیادہ عجیب ہے کیونکہ بیاس جنس سے ہی ہیں جو کلام کرے۔

باقی انبیاء کے مجزوں کو بھی ای پر قیاس کر لینا چاہے۔ ایے مجزات کے علاوہ اللہ تعالی اللہ یہ فی ای پر قیاس کر لینا چاہے۔ ایے مجزات کے علاوہ اللہ تعالی نے حضور کو بیثار خصائص عطا کئے ہیں۔ وَ ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَن يَشَاءُ۔ اَللّٰهُ مَّ صَلِ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مُعَهُمُ کُلَمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مَعَهُمُ کُلَمَا ذَكَرَكَ مَ مَحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مَعَهُمُ کُلَمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكْرِكَ وَ ذَكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

#### ۳۰-حضور کی جانب ہو کر فرشتوں نے کفار سے جنگ کیا

چنانچةرآن مجيديس إ:

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّانْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُو االلّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذُ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُّعِذَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلْثَةِ الفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُنْزِلِيْنَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُبْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بَخَيْسَةِ النَّهِ مِنْ الْبَلَوْكَةِ مُسَوِّمِيْنَ (ب٣-العرانَ ـ آيت ١٢٥)

اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سروسامان تھے۔ تو ایک سے ڈروکہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب! تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا حتیمیں یہ کانی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدو کرے تین ہزار فرشتہ اُتار کر ہاں کیول نہیں اگرتم صبر وثقو کی کرواور کافرای دم تم پر آپڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بیسے گا۔

اَللّٰهُم صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِّ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

چنانچةرآن مجيديس ب:

(۱) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا النِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (پ١٦- جَر-آيت ٩) بِ شُك بَم نے أتارا بے يرقرآن اور بے شُك بَم خوداس كے تُهبان بير - (كنزالايمان)

(٢) إِنَّا آنْزَلْنَا التَّوُرَاةَ فِيْهَا هُدُى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَلِ النَّبِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا السَّعُحْفِظُوا مِنْ السَّلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا كَتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْعَرُوا بِالنِيْ ثَنَا قَلِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا آثَوْلَ اللَّهُ فَاوُلْقِكَ هُمُ النَّا فِرُونَ (بِ٢- مَا مَده ـ آيت ٢٣)

ب شک ہم نے توریت اُتاری اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے مطابق

یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت جائی گئی آور دہ اس پر گواہ تھے تو لوگوں سے خوف نہ کرواور مجھ سے ڈرواور میری آیتوں کے بدلے ذکیل قیمت نہ لواور جواللہ کے آتار پر حکم نہ کرے وہی لوگ کا فر ہیں۔

اَللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَهَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمًا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمًا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهُ الغَافِلُونَ.

#### ٣٧- حضور كا دين تمام دينول يرغالب ٢

چنانچ قرآن مجيد ميں ہے۔

هُوَ الَّذِي ْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدُىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَكَفْي بِاللَّهِ شَهِيْدًا (ب٢٦- ثُحُّرَآ يت٢٨)

وی ہے جس نے اپنے رسول کو مدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا کہ اُسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گوا۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

# سس- حضور کے دین میں تشدد و تھی نہیں۔

ريهوآيات ذيل:

(۱) هُوَاجُتَبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ (پ٤- جَ- ١٠٠) ترجمہ: ای نے تم کو برگزیدہ کیا اور دین بل تم پر پیکھ گئی نہیں کی۔ انہی (۲) یُرِیْدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیْدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (پ۲ - بقره- ۲۳۰) ترجمہ: الله تنہارے ساتھ آ سائی چاہتا ہے اور تنہارے ساتھ دشواری نہیں

عابتا-

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الثَّافِلُونَ.

# ممس حضور کی امت خیر الامم ہے۔

چنانچالله تعالى فرماتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّيْةِ أُخْرِجُتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ (بِ٤ - آل عران آیت ١١٠)
ثم بهتر ہو أن سب أمتول بيل جولولوں بيل ظاہر ہو كيل بھلائى كا حكم دية عواور برائى ہے مُنْ كرتے ہواور الله پرايمان ركھتے ہو۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرِهِ الْغَافِلُونَ.

# ۳۵ - زر کی امت گرابی پرجع ند ہوگی

چنانچ حضور خود فرماتے ہیں۔

ان الله لا يجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة (الحديث) (مشكوة، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

# ٣٧- حضور ہي كي امت ميں سے اہل بہشت كي دوتهائي مول كے

چنانچە ترندى شرىف جلد نانى مغدى ٨ يى ب

عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون ومائة صف ثبانون منها من طنه الامة واربعون من سأثر الامم هذا حديث حسن-

ترجمہ: ابن بریدہ نے اپنے باپ بریدہ سے روایت کی کدرسول الله صلی الله عليه وكلم نے فرمايا كه الل بهشت أيك سوليس مفيل مول عي- جن مي ہے ای اس امت کی ہوں گی اور جالیس باتی امتوں کی۔ بیر حدیث حسن

ابن قیم نے حاوی الارواح الی بلاوالا فراح میں اس حدیث کونقل کر کے بول لکھا ے۔ رواہ الامام احمد والترمذي واسناده على شرط الصحيح لين اس حدیث کوامام احمد وتر مذی نے روایت کیا ہے اور اس کا اسنادیجے کی شرط پر ہے۔ انتی ٱللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

٣٧- حضورسب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے اور آپ کی تبیعت

ہے آپ کی امت بھی سب امتوں سے پہلے بہشت میں جائے گی

چنانچة حضور فرماتے ہیں:

وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيد خلنيها ومعي فقراء المومنين (مشكوة باب فضائل سيَّد المرسلين)

لینی میں پہلا مخص ہوں گا جو بہشت کے درواز دن کی زنجیریں ہلائے گالیس الله ميرے لئے دروازے كھول دے كا اور مجھے ان ميں داخل كرے كا اور میرے ساتھ فقراء موشین ہوں گے۔انتی

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكْرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

٣٨-حضور كوالله تعالى قيامت كروز حوض كوثر عطافر مائ كا

جس سے آپ اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ چنانچیداللہ عز وجل فرماتا ہے: اِلَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُوْتُدَ (پ۳۰-کوژ)

P9-حضور کواللہ عز وجل قیامت کے دن مقام محمود عطا فر مائے گا

جس میں آپ گنهگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ چنا نچہ قرآن مجید میں ہے۔
عَسْنَی اَنْ یَبْعَقُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْبُوْدًا (پ۱۵- بی اسرائیل۔ آیت ۹۷)
قریب ہے کہ تہمیں تہمارارب ایک جگہ کھڑا کرے جہاں سب تہماری حمر کریں۔
نماند بعصیاں کے درگرو کہ دارو چنیں سیّر پیشرو
عطائے شفاعت چنائش دہند کہ امت تمامی زدوز ن رہند
اکدامت تمامی زدوز ن رہند
اکدامیہ صلّ و صَلِّ و صَلِّ مَ اَلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مَعَهُمُ کُلَمَا ذَکَرَكَ
مُحَمَّدٍ وَ اَصْحَابِ سَیْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَیْنَا مَعَهُمُ کُلَمَا ذَکَرَكَ
وَذَکْرَهُ الذَّا کِرُونَ وَعَفَلَ عَنْ ذِخْرِكَ وَذِکْرِهِ الْعَافِلُونَ.

چنانچ فرماتے ہیں:

وَإِنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى (مشكوة كتاب العند) يعنى مين تو با عض والا جول اورالله ديتا إرائله

شيخ عبدالحق محدث والوى لكصة مين:

وی صلی الله علیه وسلم خلیفه مطلق ونائب کل جناب اقدس است میکندو میده هرچه خواهد باذن و ے

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ النُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

جزاء الله عناخير الجزاء (افعة اللمعات بزء چارم صفى ٣٣٥) اَللْهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ كُلَّمَا ذَكُوكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ.

#### اب قارئين غور فرمائيں

ہمارے واسطے ایے جلیل القدر آقا بابی ہو وامی کے یوم میلا دسے بڑھ کر کون سا دن مبارک ہوسکتا ہے لہذا ہم پر واجب ہے کہ جھوائے وَاَمَّا بِنِعْبَةِ دَبِّكَ فَحَدِّثُ اس روز اللہ کے اس احسان عظیم کاشکر یہ اوا کریں اور مجالس میلا دبیں حاضر ہو کر آپ کے پیارے پیارے حالات نیں اور اپنے بچوں کو سنائیں۔

عرب شریف میں میلا د مبارک بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ۔ گر ملک ہند میں اس کی طرف نہایت کم توجہ رہی ہے۔ میرے خیال میں اس عدم تو جہی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہی روز حضور کے وصال کا دن ہے۔ اس لئے عرصہ دراز سے اس ملک میں اسے بارہ وفات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا تعلق محض ماتم کے ساتھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ گرینلطی ہے چنا نچہ علامہ محمد طاہر حنفی (متونی ۱۹۸) جمع البحار کی جلد ہالث کے شاتمہ پر لکھتے ہیں۔

ثم بحمدة ويتسيرة الثلث الاخير من مجمع بحار الانوار في غرائب

علاوہ بریں مسلمانوں کا ایک فرقہ کچھ عرصے سے مجالس میلاد کا مخالف رہا ہے مگر المحد للداب چند سال سے اہل ہند کی توجہ اس طرف برحتی جاتی ہے اور ایسے شخصوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے جوایس مجالس متبر کہ کوشرک وبدعت کہیں۔

علامہ سیّد احد زین المشہور بدحلان نے سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ لوگوں میں معمول ہے کہ جب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر سفتے ہیں تو آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یہ قیام مستحن ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور اس فعل کواکٹر علمانے جومفتدائے امت ہیں کیا ہے۔

علامہ طبی نے اپنی سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ بعض نے روایت کی ہے۔ کہ امام سبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر علائے وقت جمع تھے کسی نے اس مجلس میں امام صرصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیقول نبی صلی اللہ علیہ وکئم کی مدح میں پڑھا۔

قلیل لہدا المصطفے العظباً لذھب علی درق من خط احسن من کتب وان تنهض الاشراف عند سہاعه قیاماً صفوفا او جثیاً علی الرکب لین اس وقت تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے اور اس مجلس میں بڑا انس پیدا ہوا۔ قیام کی طرح مولود شریف کا کرنا اور لوگول کا اس کے لئے جمع ہونا بھی مستحن ہے۔ نبی صلی التدعلیہ وسلم کی محبت نبی صلی التدعلیہ وسلم کی محبت

امام نووی کے استادامام ابوشامہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی ولا دت کے دن جوصد قات واحسان اور زینت وخوش کا اظہار ہوتا ہے وہ ہمارے زمانے کی بدعات حسنہ سے ہے۔ کیونکہ فقراء کے ساتھ احسان کے علاوہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کار خیر کے کرنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر جمیعے گئے ہیں۔

#### امام سخاوي عليه الرحمه كاارشاد

اہام سخاوی نے کہا کہ مولود شریف کا کرنا قرون ثلاثہ (لیمنی تابعین) کے بعد عادث ہوا۔ پھراس وقت سے ہرطرف اور ہرشہر کے مسلمان مولود شریف کرتے ہیں اور اس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات دیتے ہیں اور شوق سے مولود پڑھتے ہیں جس کی برکتوں سے ان پرفضل عمیم ظاہر ہوتا ہے۔

#### ابن جوزى عليه الرحمة كاقول

ابن جوزی نے کہا کہ مولود شریف کے خواص سے بیہ ہے کہ اس سال امن رہتا ہے اور آرز واور مقصد جلد عاصل ہوتا ہے۔

پادشاہوں میں سب سے پہلے ملک مظفر ابوسعید صاحب اربل نے مولود شریف کو جاری کیا۔

اور حافظ این دحید نے اس کے لئے ایک رسالہ مولود تالیف کیا جس کا نام التوری

#### ابولہب کی انگلیوں سے یانی کا نکلنا

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابولہب کوخواب میں دیکھا کہ دوشنبہ کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اس کی دوانگلیوں سے پانی نکل آتا ہے جسے وہ پی لیتا ہے۔ اس تخفیف کی وجہ میر کہ اس نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کی خوشخبری سن کراپی لونڈی ٹو بیہ کوآزاد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ملک شام کے حافظ ممس الدین محمد بن ناصر پر رحم کرے جس نے کہا ہے۔

اذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم محلدا اتى انه في يوم الاثنين دائماً تحفف عنه للسرور باحبدا فما انظن بالعبد الذي كان عمره باحبد مسرور اومات موحدا لعن ابولهب جوكافر تفاجس كي ندمت بين آيا ہے كه اس كے دونوں ہاتھ ہلاك ہول وہ بميشہ دونرخ بين رہے گا۔ جب آيے كافر پر احمد مجتبى كى ولادت پر خوش ہوئے كے سبب ہر دوشنب كو عذاب بين تخفيف كى چائے ۔ تو اس بندے كى نسبت كيا كمان ہوگا جوم مجراحم مجتبى كى خوشى منا تار ہا ہواور جس كا غاتم تو حيد پر ہوا ہو۔

#### فتؤىٰ ابن ججر

علامہ ابن حجر ہیتی (متوفی سوعو) ہے مولود شریف کے بارے میں استفتا کیا كيا-ان كا فتوكى بحنب يهال درج كياجاتا بنسئل نفع الله به عن حكم الدوالد والإذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة ا فضيلة امر بدعة فأن قلتم انها فضيلة فهل وردني فضلها اثرعن السلف أو شيء من الأخبار. وهل الاجتباع للبدعة البياحة جأئز املا. وهل تجوز اذاكان يحصل بسببها او سبب صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاء وقاعدة الشرع مهبأرحجت المفسدة حرمت المصلحة وصلاة التراويح سنة ويحصل بسببها هذه الاسباب البذكورة فهل يبنع الناس من فعلها ام لايضر ذلك (فاجأب) بقوله الموالد والاذكار التي تفعل عندنا اكثر ها مشتبل على خير كصدقة وذكرو صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وعلى شربل شرورلولم يكن منها الاروية النساء للرجال الإجانب لكفي وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر ولا شك ان القسم الاول مبنوع للقاعدة البشورة البقررة ان درء البفاسد مقدم على جلب البصالح. فبن علم وقوع شر من الشرفيها يفعله من ذلك فهوعا ص اثم وبغرض انه عمل في ذلك خيرافن اخيره لايساوى شره الاترى ان الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر فطم عن جميع انواع الشرحيث قال اذا امرتكم بأمرفأ توامنه مأ استطعتم واذا نهتيكم عن شي فأجتنبوه فتأمله تعلم مأقررة من ان الشروان قل لا يرخص في شيء منه والخير يكتفي منه بما تيسر والقسم الثأني سنته تشبله الإحاديث الواردة في الإذكار المحصوصة والعامة كقول صلى الله عليه وسلم لا يقعن قوم يذكرون الله تعالى الاحفتهم البلائكة وغشيتم الرحمة ونزلت عليهم

السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده رواه مسلم وروى ايضًا انه صلى الله عليه وسلم قال لقوم جلسوايذ كرون الله تعالى ويحبدونه على ان هداهم للاسلام اتأنى جبريل عليه الصلوة والسلام فأخبرني ان الله تعالى يباهى بكم الملائكة وفي الحديثين اوضح دليل على فضل الاجتماع على الخير والجلوس له وان الجالسين على خير كذلك يباهي الله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وينكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة فأى فضائل اجل من هذه وقول السائل نفع الله به وهل الاجتباع للبدع البياحة جائز نعم هو جائز قال العزبن عبدالسلام رحبة الله تعالى البدعة فعل مألم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنقسم الى خبسة احكام يعنى الوجوب والذب الى الخرة وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأى حكم دخلت فيه فهي منه. فين البدع الواجبة تعلم الحوالذي يفهم به القران والسنة ومن البدع المحرمة مذهب نحوالقدرية ومن البدع المندوبة احداث نحو " دارس والاجتماع الصلوة التراويح ومن البدع المباحة المصافحة بعد الصلوة ومن البدع المكرو هة زخرفة الساجد والمصاحف اى بغير الذهب والا فهي محرمة وني الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهو محبول على المحرمة لا غير وحيث يحصل في ذلك الاجتماع لذكرا وصلاة التراويح او نحوها محرم وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذلك وعلى غيره الامتناع من حضور ذلك والاصار شريكاً لهم ومن ثم حرح الشيخان بأن من المعاص الجدوس مع الفساق اينا سألهم (أأول مديثيه صفيراا) Ham

ترجمہ فقادیٰ: یہ جواکثر لوگ اس زمانے میں میلاد واذ کارکرتے ہیں۔ان کا کیا تھم ہے۔ آیا یہ سنت ہیں یا فضیلت یا بدعت۔اگرتم کہوکہ یہ فضیلت ہیں تو کیا ان کے فضل کے بارے میں سلف ہے کوئی اثر یا کوئی حدیث وارد ہے کیا مباح بدعت کے لئے جمع جونا جائز ہے یا نہیں۔ کیا ایک بدعت جائز ہے جبکداس کے سبب سے یا نماز تراوئ کے سبب سے مردول اور عورتوں میں میل ملاپ پیدا ہواور علاوہ اس کے باہمی الفت و گفتگو ومناولت بیدا ہو جوازر دے شریعت ناپندیدہ ہے۔ اور شرع کا قاعدہ ہے کہ جب فساد نیکی سے بڑھ جائے۔ تو وہ نیکی ممنوع ہوتی ہے نماز تراوئ سنت ہے اور اس کے سبب اسباب فدکورہ پیدا ہوتے ہیں تو کیا لوگ نماز تراوئ سے منع کئے جاکیں یا بیر معزنہیں۔

میلا دواذکار جو ہمارے ہاں کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر نیکی (مثلا صدقہ وذکرو درود شریف ومدح آ مخضرت صلی الشعلیہ وسلم ) پر اور برائی بلکہ برائیوں پر مشمل ہیں۔ اگر صرف عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا ہوتو یہی برائی کافی ہے اوران میں سے بعض میں کوئی برائی نہیں گر ایسے میلا دقیل ونا در ہیں۔ اس میں شک نہیں کوشم اول ممنوع ہے کیونکہ میہ قاعدہ مشہور ومقرر ہے کہ مفاسد کا دفعیہ مصالح کی تحصیل پر مقدم ہے۔ پس جس شخص کو ایسے میلا دواذکار میں جے وہ کرتا ہے وقوع شر کاعلم ہو وہ عاصی ہے۔ پس جس شخص کو ایسے میلا دواذکار میں جے وہ کرتا ہے وقوع شر کاعلم ہو وہ عاصی اور گنہگار ہے۔ بالفرض اگر وہ ان میں نیکی کرے تو بعض دفعہ اس کی نیکی اس کی بدی کے برا برنہیں ہوتی کیا تو نہیں دیکھا کہ شارع صلی الشعلیہ وسلم نے نیکی میں تو اس قدر پر کفایت کی جو ہو سکے اور برائی کے تمام انواع سے منع فرمایا۔ چنا نچے یوں ارشاوفر مایا۔

اذا امرتکھ بامر فاتو امنه ما استطعتم واذا نهیتک عن شیء فاجتنبوہ (جس وقت میں آگی امر کا علم دول تو اس سے کر وجو کر سکتے ہواور جس وقت میں تم کو کسی امر کا علم دول تو اس سے کر وجو کر سکتے ہواور جس وقت میں تم کو کسی امر سے منع کروں تو اس سے بازرہو) پس تو اس پرغور کر تیجے معلوم ہوجائے گا۔ جو میں نے کہا کہ برائی خواہ کتی ہی کم ہواس کی کسی قتم کی اجازت نہیں ہو سکتی اور ٹیکی کافی ہے جنتی ہو سکے اور قتم ٹائی سنت ہے اور مندرج ہے ان احادیث میں جو خاص وعام اذکار کے بارے میں آئی ہیں مثلا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ جولوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں اور رحمت ان کو گھر لیتی

ہادران پرسکون ووقار تازل ہوتا ہادراللہ تعالی ان کواپی بارگاہ کے فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ اس حدیث کوسلم نے روایت کیا ہے۔

اور بیمجی مردی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے ان لوگوں ہے جو بیٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اس کا شکر کرتے تھے کہ اس نے ان کو ہدایت اسلام کی فرمایا کہ میرے پاس حضرت جر کیل علیہ الصلوٰ قوالسلام آئے اور جھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کرتا ہے۔

ان دونوں مدیثوں میں اس امرکی نہایت واضح دلیل ہے کہ فیر کے لئے جمع ہونا اور بیٹسنا نیک کام ہے اور اس طرح فیر کے لئے جمع ہونا کرتا ہے اور ان پرسکون ووقار نازل ہوتا ہے اور ان کورجت گیر لیتی ہے اور اللہ تعالی فرشتوں فیں ان کو ثنا سے یاد کرتا ہے۔ پس اس سے بڑھ کراورکوئی فسیلت ہے۔

رہا سائل کا بیقول (اللہ اس نفع دے) کہ آیا مبار برعوں کے لئے جمع ہونا جا تزہے۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ ہاں جائز ہے۔ عزبن سلام رحم ہم اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بدعت سے مراداس شے کا کرا ہے جو نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہتی اور بدعت کے پانچ تھم ہیں یعنی وجوب استخباب الخ اور اس کی پہچان کا طریق بیہ ہے کہ بدعت کو شرع کے قاعدوں پر چیش کیا جائے پس جس تھم میں بیہ بدعت واقل ہو وہی اس کا تھم ہے۔ چنا نچہ واجب بدعتوں میں سے ہے علم نحو کا سیکھنا کہ اس کے ذریعہ قرآن کی حصر یہ سمجھا جائے۔ او رحرام بدعتوں میں سے ہے قدر یہ جینے فرقہ کا فرہب۔ اور مستخب بدعتوں میں سے ہے مداری وغیرہ کا بنانا او رنماز تراوری کے لئے جمع ہونا اور مباح بدعتوں میں سے ہے مساجد مباح بدعتوں میں سے ہے مباح بدعتوں میں سے ہے مساجد مباح بدعتوں میں ہے ہونا اور اشیاء سے کیونکہ اگر سونے کے سوا اور اشیاء سے کیونکہ اگر سونے کے سوا اور اشیاء سے کیونکہ اگر سونے کے سوا اور اشیاء سے کیونکہ اگر سونے کے ساتھ ہونو حرام ہے۔

اور عدیث مبارک بیل جو ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی دوزخ بیل ہے سو بدحام بدعت پر اور جب ذکر یا نماز تراوی

وغیرہ کے لئے جمع ہونے میں کوئی حرام امر پیدا ہو۔ تو صاحب قدرت پر واجب ہے کہ لوگوں کو اس سے منع کرے اور اگر صاحب قدرت نہ ہوتو اس پر واجب ہے کہ ایسے اجتماع میں حاضر نہ ہو ورنہ وہ بھی گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ اس وجہ سے شیخین نے تصریح فرمائی ہے کہ فاسقوں کے ساتھ الفت سے بیٹھنا بھی گناہ ہے اُتھی۔

اس مقام پر اتنا اور عرض کر دینا ضروری ہے کہ مجالس میلاد میں ہے اصل قصے بیان نہ کئے جائیں بلکہ کوئی متند مولود پڑھا جائے۔ جہاں تک ججھے معلوم ہے مولود برزخی سب سے عمدہ ہے اور عرب شریف میں یہی پڑھا جاتا ہے۔ علامہ نبہانی نے جواہر البحار میں اس کی نبیت لکھا ہے۔ لیس لله نظیر۔ نظر پریں انجمن نعمانیہ لاہور نے یہ مولود شریف مع ترجمہ اردو وحواثی طبع کرا دیا ہے اور اس کا نام مولود بے نظیر رکھا ہے۔ میلاد کے خاتمہ پر کھڑے ہو کرسلام پڑھنا چاہئے۔ بطور نمونہ ایک سلام یہال نقل کیا جاتا ہے۔

سلام

یار سول سلام علیک صلوات الله علیک علیک علیک علیک علیک صلوات الله علیک آپ کا مراح ہے داور صلوات الله علیک علیک مصطفل ہے خدا کا پیار س پر صلوات الله علیک صلوات الله علیک کی صلوات الله علیک کے خدا کا پیار س پر صلوات الله علیک صلوات الله علیک کی سرتبہ یایا

یا نبی سلام علیک

یا حبیب سلام علیک

نام نامی حرنے جاں ہے

دمبدم ورد ذباں ہے

دو جہال کے آپ سرور

کون ہے ایسا پیمبر

کس کو سے رشبہ ملا ہے

کس کا عاشق کبریا ہے

کس کے قبضہ میں ہے کوثر

کس کے قبضہ میں ہے کوثر

کس کے قبضہ میں ہے کوثر

کس کے فبضہ میں ہے کوثر

کس کے فبضہ میں ہے کوثر

کس کے فبضہ میں ہے کوثر

صلوات الله عليك وین کے رہبر حمہیں ہو صلوات الله عليك م ير لوړ فدا يو صلوات الله عليك عم نہیں ہے روز قیامت صلوات الله عليك صدقه حضرت فاطمه كا صلوات الله عليك آپ ہی کا ہے مجروسا صلوات الله عليك آب ہی بدرالد جی ہیں صلوات الله عليك آپ ير صدقے او تارے صلوات الله عليك دل ہوا ہے مکڑے مکڑے صلوات الله عليك بس یمی ہے اس کا طارا صلوات الله عليك ایک دم جو دیکھ یاؤں صلوات الله عليك صورت انور دکھاتے صلوات الله عليك

کس چے قرآن آیا تربيل بو شافع محشر خاص بيغير متهيل مو رمنما و پیشوا ہو تم لو شاه دوسرا مو گرچه عصیال کی ہے کثرت وال تو ہوں کے آپ حطرت واسطه آل عما كا 6 17 39 se is & میرے مولی میرے آقا حشر میں رہ جاتے بردہ آب ہی مکس الفحیٰ ہیں آپ مجوب خدا ہیں عائد سورج اور ستارے جان وول دونوں کو وارے اب نہیں اٹھتے یہ صدم آپ کی صورت کے صدقے آپ کی فرقت نے مارا اب زیارت مو خدارا آپ ير قربان جاول حال دل سب کہہ سناؤں خواب میں کر آپ آتے 三学二年二月

روضۂ احمد پہ جا کر یہ پیام شوخ مضطر
اے صبا کہنا مقرر صلوات اللہ علیک
یا نبی سلام علیک یارسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک
یل حبیب سلام علیک صلوات الله علیک
یس چاہتا تھا کہ خاتمہ پر پچھ تعتیں درج کرتا گر بخوف طوالت ایک غزل فاری
پراکٹفا کیا جاتا ہے۔

#### مرحباسيّد كمي مدني العربي

دل وجال بادفدایت چهب خوش لقی
الله الله چه جهال است بدی بوالجی
اے قریش بھی ہاشی و مطلی
زائکہ از آدم وعالم توچہ عالی نسبی
رم فرما زحد میگرزد تشد لبی
بمقامے کہ رسیدی نرسد بھتے ہی
زال سبب آمدہ قرآل بزبان عربی
زائکہ نسبت بسک کوئے تو شد بے ادبی
زائکہ نسبت بسک کوئے تو شد بے ادبی
روی وطوی وہندی علی وعربی
روی وطوی وہندی علی وعربی
آمدہ سوئے تو قدی بے درمال طبی

مرحبا سيّد كى مدنى العربي من بيدل بجمال تو عجب جرانم حجثم رحمت بمثا سوك من انداز نظر السية نيست بذات تو بنى آدم را ماجمه تشنه لبايتم وتوى آبحيات شب معراج عروج تواز افلاك گذشت ذات پاك تو كه در ملك عرب كردظهور نيان مدينه زتو سر سبز مدام نبست خود بسكت كردم وبس منفعلم نمايكي اعمال ميرس على بردر فيض تو استاده بعد عجزو نياز ميري وطبيب عللى ميري وطبيب عللى

ههنأتم الكتأب بعون الملك الوهاب واخر دعؤنا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين



دارالعلوم جامعه عو ثيبه ليم القراك نينب مجد فاروق كالوني والنن لا موركين الحاق شده تنظيم المدارس ابلسنت پاكستان

> برائے طلباء ناظرہ 'حفظ' درس نظامی وعصری تعلیم

> > برائے طالبات ناظرہ 'حفظ' درس نظامی

منجاب قارى خان محمرقا درى واراكيين جامعه بذا

040-5824921 0333-4852534, 0300-4273421

# مصطفط فاؤنڈیشن لا ہور چھاؤنی

# arty Barre

یہاں پر ہر شعبۂ زندگی ہے متعلق کتب موجود ہیں مثلاً قرآ نیات، تفاسیر، احادیث، سیرت طیب، فقد، ردعقا کِدباطلد، تاریخی واصلاحی ناول طبی انسائیکلوپیڈیا، اسلامیات، فتو کی جات، سوانحی لٹریچر، حکایات اور رضویات کے علاوہ اخبارات اور رسائل و جرا کدعوام الناس کے مطالعہ کے لئے بلا معاوضہ موجود ہیں۔اس کے علاوہ دروپ قرآن وحدیث، تلاوت، نعت خواتی اور علاء کرام کی نقار پر پرمشتل کیشیں بھی موجود ہیں۔

خالصتاً دیٹی بنیادوں پرایک پرائیویٹ ہائی سکول قائم کیا گیا ہے جس میں مستحق طلبہ کو مفت تعلیم ، بیتیم بچوں کومفت کتب اور تعلیم وتربیت کا عمدہ اہتمام موجود ہے۔

مصطفے لائبریری کی دوشاخیں، ایک ٹنڈ وثھر خان (سندھ) اور دوسری جاتی چوک بدین روڈ دیوان ٹی ضلع تفتھہ (سندھ) میں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔

مصطفے لائبریری ایک کنال رقبے پر قائم کی گئی جس میں ایک بڑا ہال بھی ہے جہاں ماہانہ درس قرآن ، درس حدیث اور کا نفرنسوں گا انعقاد کیا جاتا ہے۔

اہم دین لٹریچر کے اللاوہ محبت رسول میلی ہے لبریز ایک خنیم کتاب صلو اعلیہ و سلمو تسلیما شاندار انداز میں جیپ کرمفت تقتیم ہو چی ہے اور اس کا اگریزی ترجمہ بھی جلد شائع کیا جائے گا۔

THE PERSON NAMED IN

لا بسريري ميں روز اول سے اب تک اخبارات اور رسائل وجرائد جلدوں کی صورت میں محفوظ ہیں

اوقات لائبرریی صبح 9 تا 11 بج عصرتا عشاء

ماباند مفت میڈیکل بمپ لگایا جاتا ہے

مصطفع لا ئېرىرىي: 161-فاروق كالونى، والنن رودُ لا مور كينت موبال: 4273421 - 0300